## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

سبيلِ سكينه

يونٹ نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاکستان





41 912110 ياصاحب الوقهان ادركني



نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار د و DVD)

ڈیجیٹل اسلامی لائبر*ر*ی ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونٹ نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاکستان

مشهور عربى كتاب **القطرة** مِنُ بِحَارِ مَنَاقَبِ النَّبِي وَالْعِتُرَةِ كَااردورْجمه WENDEND آیت الله سیداحد مستبط قدس سره مترجم جمة الاسلام مولانا آزاد حسین نزیل حوزه علمیه مشهداریان ۵۶ کې جناح ڻاوئن، څهوکرنياز بيگ لا مورفون: 5425372-042 adkadikadikadikadi

حُلُلَ الْفِردَوسِ وَتَوَّجُوهُ مِن تِيجَانِ الْجَنَّةِ۔

"جوفض كى دوسر كوالل بيت كى معرفت كى طرف دعوت دے كاتو جس دن وہ قبر سے فكے كاتو اللہ تعالى اس كى طرف ايك فرشتہ بيعج كا، جو است اپنے برول بر سوار كرے كا، جب وہ فرشته ميدان محشر ميں آكر است اپنے برول بر سوار كرے كا، جب وہ فرشته ميدان محشر ميں آكر اترے كا تو اس وقت منادى آواز دے كا، جو بھى اس فخض كو بجانا ہے الرے كا تو اس وقت منادى آواز دے كا، جو بھى اس فخض كو بجانا ہے بہال برآ جائے"

رسول خداً فرماتے ہیں:

"اس کو جانے والے سب وہاں اکٹھے ہوجائیں گے۔اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا: ان میں سے ہرایک کوخوبصورت بہتی لباس پہناؤ اور ان کے سرول پر بہتی تاج فضیلت سجاؤ۔"

اس کے بعدرسول خدانے فرمایا:

يَابُنَى اخْرِضِ النَّاسَ عَلَى حُبِّ أَهِلَ بَيْتِنَا -

"اے میرے بینے الوگول کومیرے فائدان سے عشق و محبت کی ترغیب دلاؤ" کتاب تفیر فرات میں لکھتے ہیں:

جعفر بن محمد فزاری خود حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ " نے آیت شریفہ " وَإِذَا الْمَوءُ وُدَةُ سُئِلَتْ بِاَیِّ ذَنبِ قُتِلَت "(سورہ کویرا ۱۸ آیت ۱۹۰۷) "جس وقت موء ودہ لیعنی ہماری مودت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ س گناہ میں اسے قل کیا گیا ہے؟" کی تفسیر میں فرمایا:

ذَلِكَ حَقَّنَا الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ وَحُبُّناَ الْوَاجِبُ عَلَى الْخَلْقِ قَتَلُوا مُوَدَّتَناً - (تَشير فرات)

شاعب علم كا فائده

ی کی درسول اکرم نے فرمایا:

مَن نَشَرَ عِلماً فَلَهُ مِثلُ أَجُرِمَن عَمِلَ بِهِ-" جوفض علم پھيلاتا ہے اسے اس فخص كا اجروثواب ملے كا جس نے اس

يمل كيا مؤ"\_(المجموع الرائق من ازها ر الحدائق)

بہترین لوگ کون؟

ایک خوبصورت حدیث میں آنخضرت کا فرمان ہے: وَخَیرُ النّاسِ بَعد نَامَن ذَاکَرَ بِأَمْرِنا -در میرے بعد بہترین لوگ وہ ہیں جو ہماری حکومت و ولایت کے بارے

میں گفتگو کرتے ہیں'۔ (امالی شیخ طوی صفح ۲۲، بحار الانوارج جلد ۲۳ صفحہ ۲۵)

كتاب "عدة الدائ" مين لكهة بين كهامام باقر عليه السلام كافرمان ب، إنَّ ذِكُونَا مِن ذِكْرِ اللهِ وَذِكْرَ عَدُوِّنا مِن ذِكْرِ الشَّيطانِ -(عدة الدائ صغيه ٢٣١، بحار الانور، جلد ٢٥ عضيه ٢٨٨)

"بِ شک ہارا ذکر خدا کا ذکر اور ہارے دیمن کا ذکر، ذکرِ شیطان ہے" علم کے بارے میں امام جعفر صادق" کا ایک فرمان

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام الني اليك حبدار سے فرماتے بين: أكتُبُ وَبَتَ عِلْمَكَ فِي أَخَوَانِكَ فِانْ مُتَ فَوَرِّتْ كُتُبَكَ بَنِيْكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هَرَج لَايَا فِسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِم الله بيت (مدس ) كا الله بيت (مدس )

ورود وسلام جول-

ـ (كشف الحجه صفحه ۳۵، بحار الانوار، جلّر ٣صفحه ١٥)

''اپناعلم کھواور اپنے بھائیوں کے درمیان پھیلاؤ، موت کے وقت اپنی اولاد کے لیے کمابیں بطور ار چھوڑو، کیونکہ ایسا زمانہ آئے گا جب ہر جگہ فتنہ و فساد کی لیسٹ میں ہوگی اور لوگ صرف آپ کی کمابوں سے مانوس ہوں گے ۔ (بینی ان کا امام پردہ غیبت میں رہے گا اور لوگ گذشتہ علماء کی کتب سے ہدایت ورا ہنمائی حاصل کریں گے )''

### الل بیت سے محبت اور ان کی نصرت کا فائدہ

حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام فرماتے ہيں:

مَنُ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَنَصَرَ نَا بِيَدِةٍ وَلِسَانِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُو فَةِ اللَّهِي الْغُو فَةِ اللَّتِي نَحُنُ فَيِهَا ـ (امالى شَخْ مفير صححه ٣٣٠، بحار الانوار، جلد ٢٢صحه ١٠١)

"جو محض اینے دل سے ہمارے ساتھ مجت کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور زبان سے ہماری ففرت کرتا ہے، وہ روز قیامت ہمارے جرے میں ہمارے ساتھ ہوگا"

### ہرحرف کے عوض جنت میں ایک شہر

كاب شريف امالي مي ب كدرسول خداً فرمايا:

اَلْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلمٌ تَكُونُ تِلُكَ الْوَرَقَةُ سِتُرًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ النَّارِ وَاَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْوَرَقَةُ سِتُرًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ النَّارِ وَاَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ حَرُفٍ مَكْنُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةٌ فِى الْجَنَّتِهُ أُوسَعَ مِنَ الدُّنياَ سَبُعَ مَرَّاتٍ -(المالىمدق في المُعَارِدالانوار جلد المعالى مدوق في المُعَددة في المُعَلَّم الله المناسنية مَرَّاتٍ -(المالى مدوق في المُعَلِينَةُ المِلْمَةُ مَرَّاتٍ منالة في الْمُعَلِينَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

"مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ایک ایسا کاغذ باتی چھوڑتا ہے جس پرعلیٰ لکھا ہوا ہو، وہ کاغذ قیامت کے روز اس کے اور جہم کے درمیان

سربے گا، الله تعالی اس کاغذ پر لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں اسے جنت میں ایک شہرعطا فرمائے گا، جو دنیا سے سات برابر برا ہوگا''

میں خدا کا لا کھ لا کھ شکر گذار ہوں کہ جس نے اس قدر عظیم نعت سے مجھے نوازا ہے۔ یہ خدت صرف اور صرف مولاو آتا امیر المونین علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کی مجاورت اور جسائیگی کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ ان پر ،ان کی آٹ پر اور ان کے دوستوں پر خدا کے

اصل بحث شروع كرنے سے بہلے يہاں پر كھواليى روايات نقل كرتا ہوں جواہل بيت عليهم السلام كامرار پر شمتل ہيں -

أنبين تبيج كرنے كا حكم ديا تو اہل آسان ان كي تبيج سے الله كي تبيج و تقديس ميں مشغول ہو گئے ۔وہ خدا کی بارگاہ میں شہیج کنندگان ہیں، جس نے ان کے ساتھ وعدہ وفا کیا در حقیقت اس نے خدا کے ساتھ وعدہ وفا کیا۔ جس نے ان کاحق پہچانا ،حقیقت میں اس نےحق خدا کی شناخت کی ،وہ رسول خدا کی عترت و ذریت ہیں ، جو کوئی بھی ان کے حق کا منکر ہے وہ دروا قع حق خدا كامتكر ہے۔

### كتاب خداكے وارث كون؟

هُم وُلَاةً آمُرِ اللَّهِ وَخَزَانَهُ وَحْيِ اللَّهِ وَوَرَثَةُ كِتَابِ اللَّهِ وَهُمُ الْمُصْطَنُونَ بِاسِمِ اللَّهِ وَالْآمَنَاءُ عَلَى وَحِي اللَّهِ-ودو امر خدا کے فرمان روا ،وحی پروردگار کے خزانہ دار اور کتاب خدا کے وارث ہیں۔وہ امر خدا سے متخب اور وی خدا کے المین ہیں''

وہ خاندان نبوت ، مرکز رسالت اور فرشتوں کے بروں کی آ وازوں سے مانوس ہیں ، یہ وہ ستیاں ہیں جنہیں جرئیل علیہ السلام نے تھم پروردگار کے ذریعے تنزیل ، بر ہان اوردلیل سے تغذیہ فرمایا۔

#### ابل بيت كأمقام

هَوُّلَا ءِ أَهِلُ الْبَيْتِ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِشَرِفِهِ وَشَدَّفَهُم بِكَرَامَتِهِ وَأَعَزَّهُمْ بِالْهُدَاى وَتَبَّتَهُم بِالْوحْيِ وَجَعَلَهُمْ أَنِثَّةَ هُدَاةٍ وَنُورًا في الظُّلُمِ لِلنَّجَاةِ وَاخْتَصَّهُم لِدِينِهِ وَصَضَّلَهُم بِعِلْمِهِ وَآتَا هُم مَالَم يُؤْتِ آحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ-

" وه الل بيت پنيمبر ميں،جنهيں الله تعالى نے اپنے شرف سے عزت بخش، اور اپنے لطف و کرم سے انہیں شرافت و ہزرگی عطاکی ، اپنی ہدایت کے ذریعے انہیں عظمت عنایت کی ، وحی کے وسیلہ سے ان کی تثبیت فرمائی ،

# حدیث شجره کی وضاحت

(۱،۷۷۳) تغیر فرات میں لکھتے ہیں کہ زیاد بن منذر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے سنا ہے كه آپ نے فرمایا:

نَحْنُ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا رَسُولُ اللهِ ، وَفَر عُهَا عَلِيٌّ بنُ آبِي طَالِبٍ وَ أُغْصَا نُهَا فَاطِمَةُ بِنت النَّبِي عَلَيْهِا السَّلَامُ وَ ثَمُرَتُهَا الْحَسَنُ وَ

" ہم ایک تجر ہیں جس کی اصل اور جڑیں رسول "، اس کا تناعلی بن ابی طالب عليه السلام ،اس كى شاخيس نبى اكرم كى بيثى جناب فاطمة الزبراء عليها السلام اوراس كے پھل حضرت امام حسن اور امام حسين عليها السلام ہيں'' وه ثجرهٔ نبوت دار رحمت ، کلید حکمت ، علم و دانش کی کان ، رسالت کا مقام ، فرشتوں کے نزول وصعود کی جگہ، راز خدا اور الی امانت ہے جو آسانوں ، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے رکھی گئی۔خدا کا حرم، بیت عتیق اور عہد و بیان ہم ہیں۔

موت فوت ، حادثات و واقعات اور وصيتول كاعلم جارے پاس ہے، فصل الخطاب اسلام کی نشأت أولی اورقوم عرب کے نجیب ترین افرادہم ہیں۔ فرشتول نے کس سے سبیح و نقدیس سیکھی؟

آئمه معصوین علیم السلام عرش رحلن برنور خدا کی تجلیاں ہیں ۔الله تعالی نے جب

انہیں ہادی برحق بنایا ، تاریکی میں نجات کے لیے نور قرار دیا ، انہیں دین کے لیے خصوص کیا ، اپنے علم کے ذریعے فضیلت بخشی اور انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دونوں جہانوں میں کسی کوعطانہیں کیا''

انہیں دین کا قلعہ، اپنے مخفی اسرار و دیعت کرنے کا مقام، وی کے امین ،اپنی مخلوق کے برگزیدہ اورلوگوں پرشاہد قرار دیا ہے، انہیں منتخب کیا، خصوصی امتیاز بخشا، برتری و فضیلت عطاکی اور پہلے والوں پرفوقیت عطافر مائی۔

انہیں دنیا کا نور، لوگوں کی بناہ گاہ اور تلوق کے لیے صراطِ متنقیم پر باتی رہنے کے لیے مراطِ متنقیم پر باتی رہنے کے لیے راہنما قرار دیا، کیونکہ وہ ہدایت وراہنمائی کرنے اور تقویٰ ہدایت کی دعوت دینے والے امام ہیں اور وہ کلمہ حق اللی اور خداکی عظیم جحت ہیں۔

هُمُ النَّجَاةُ وَالزَّلُفَى ، هُمُ الْمِخْيَرَةُ الْكِرَامُ ، هُمُ قُضَّاةُ الْحُكَّامُ هُمُ النَّبُولُ الْآقُومُ ، النَّبُولُ الْآقَومُ ، النَّبُومُ الآعكرمُ هُمُ السَّبُيلُ الْآقَومُ ، النَّبُومُ الآعرَبُ عَنهُم وَاهِقُ وَالاَزِمُ لَهُم لَاحِقُ الرَّاغِبُ عَنهُم مَارِقُ ، وَالْمُقَصِّرُ عَنهُم وَاهِقُ وَالاَزِمُ لَهُم لَاحِقُ "وه السِينجات وبنده بين جومقام ومزلت برفارَتِين ، وه برگزيده وكريم ، فيمله كرنے والے حاكم ، ورخثال ستارے ، صراط متنقيم اور مضبوط وكم شاہراه بين جوجي ان سے روگردان ہوا ، وه گراه ہوجائے گا جوبي ان كى پيروى كرتا حق ميں كوتا بى كرتا ہے وہ بد بخت ہوجائے گا اور جوبي ان كى پيروى كرتا ہے وہ بد بخت ہوجائے گا اور جوبي ان كى پيروى كرتا ہے وہ اپنے ہونے كو يا ہے گا ،

وہ مومنین کے دلول میں نور خدا اور پیاسوں کے لیے مختدا میٹھا دریا ہیں، جس نے بھی ان کے دامن تھا ما وہ اس بھی ان کے دامن تھا ما وہ اس کے دامن تھا ما وہ اس کے دامن تھا ما وہ اس کے تالع فرمان کے لیے آ رام وسکون کی منزل ہیں وہ خدا کی طرف دعوت دینے اور اس کے تالع فرمان ہیں، وہ استوار پروردگار کو جاری اور اس کے فرمان کا تھم کرنے والے ہیں..

الله تعالى نے انہی میں سے اپنے پیغیر کومبعوث فرمایا ۔ فرشتگان الی انہی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روح الامین انہی پر نازل ہوتا ہے، بیسب پجھ صرف اور صرف خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روح الامین انہی کے ساتھ مختص ہے، انہی تقوی عطا کیا اور اپنی خاص حکمت کے ذریعے ان کوقوت بخشی ۔

وہ جمرہ طیب کی پاک و پاکیزہ شاخیں اور مبارک جڑیں ہیں، وہ رحمت تن کامکن،
علم و دانش کا خزانہ ، حلم و کھیلیائی کے وارث ، عقل و خرد اور تقوی و پر ہیز گاری کے مالک،
پنجیبروں کے وارث اور باتی ماندہ اوصیآء ہیں۔ ان کے صاحب عظمت خاندان میں سے وہ
ہستی بھی ہے جن کی یاد دل نشین اور اسم مبارک روح کے لیے سامان تسکین ہے۔ لیعن خاتم
الرسلین حضرت محمصطفی کے اس با جلالت خاندان سے ایسے امیر اور فر مان روا ہیں جو ایک
روشن ستارہ کی طرح ورخشاں ہیں، جو ایک غضب ناک شیر کی ماند غراتے ہیں، لین حضرت
عزہ بن عبد المطلب علیجا السلام اسی باوقار خاندان کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمر بن خطاب
کے دور حکومت میں '' رمادہ'' لیعنی خشک سالی کے وقت تھوں کو سیراب کیا۔ اسی خاندان سے جعفر بن ابی طالب '' فُو الْدَجَنَا حَیْن '' ہیں، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کرکے
بعد شر بن ابی طالب '' فُو الْدَجَنَا حَیْن '' ہیں، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کرکے
بر ہان آ دکارا ہے۔

ای پاک نب سے برادر حضرت محم مصطفیاً ان کے پیغام کو پہنچانے والے مصاحب برہان ،مومنوں کے امیر اور پینجر بروردگار جہان کے جانشین علی بن ابی طالب کا تعلق ہے۔ "ان برخدا کے درود وسلام ہول'۔

بيده مستيال بين جن كى مودت اور ولايت الله تعالى في برمسلمان مرد وزن پر واجب قرار دى بدالله تعالى اپنى كتاب عيم مين پنيم راكرم سے ارشاد فرما رہا ہے: واجب قرار دى بے الله تعالى اپنى كتاب عيم مين پنيم راكرم سے ارشاد فرما رہا ہے: قُلُ لَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرِينِي وَمَنْ يَكُتُرِثْ حَسَنَةً دوزخ سے نجات ولائیں گے اور بہشت کی طرف لے جائیں گے اور ہم انہیں فلامی سے نجات ولاکر بہت اجھے آزادلوگوں کے ساتھ کمی کریں گے" زوجہ امیر المونین حضرت فاطمت الزہراء علیہا السلام فرماتی ہیں: اَبُوَا هَذِهِ الْآمَّةِ مُحَمَّدٌ وَعَلِیٌّ علیهما السلام بیقمان أُودَهُم وَیَنقِذَ اَنِهم مِنَ العَذَابِ الدَّائِم إِن أَطَاعُو هُماً وَیَبِیْحَا نِهم النَّحِیمَ الدَّاثِمَ إِنْ وَافْقُوهُ حَادَ

''محر وعلی دونوں اس امت کے باپ ہیں، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو منحرف سے جائیں گے اور جہتم کے عذاب سے نجات دلائیں گے اور جہتم کے عذاب سے نجات دلائیں گے در اگر ان کی پیروی کریں گے تو نعتیں سدا بہار کردیں گے'' زہراء کے لال حضرت امام حن مجتبی علیہ السلام آبو الله قیا الله قی محکمی و علیہ علیہ السلام آبو الله قیا الله قی محکمی و علیہ الله مین کان آخو الله عطیعاً یجعله الله مین افضل سُکان جنا فیہ و یسعد الله میکر اماقیہ و رضو افیہ ۔ "محر و علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، خوش خری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے حق کو پہچانے ہوں اور ہر حال میں ان کی اطاعت کرتے ہوں ، اگر ایسے ہوں گے الله تعالی آئیں الل بہشت میں بہترین قرار دے و کا اور اپنی کرامات اور رضوان کے ذریع سعادت بخشے گا''

نواسدرسول حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام كا ايك اور فرمان ہے, مَن عَرِفَ حَقَّ اَبُولِيهِ الْاقْضَلَيْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عليهما السلام وَ اَطَا عَهُمَا حَقَّ طَاعَتِهِ قِيْلَ لَهُ! تَبَحْبَحُ فِي أَيِّ الْجِنَانِ شِيئْتُ-"جوكوئى اپنے باپ محمد اور على كحق كى شناخت كرلے اور ان كى اس طرح فَزِدُلَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ شَكُورٌ (سوره شورئ ١٣٣ يـ ٢٣)

" آپ كه ديج كه من تم سے اس تبلغ رسالت كاكوئى ابر نہيں ما نكما علاوه
اس كه ميرے اقرباء سے محبت كرواور جو مخص بھى كوئى نيكى كرے كاتو بم
اس ميں اضافہ كرويں گے، بے شك الله بہت بخشے والا اور قدر دان ہے "
تاج وارعظمت كے ساتويں لال فرماتے ہيں:
اِقْتِرَافْ الْمُحَسَنَةِ حُبُّنا اَهلُ الْبَيتِ ۔

اِقْتِرَافْ الْمُحَسَنَةِ حُبُّنا اَهلُ الْبَيتِ ۔

"اقتراف صند لین نیک کام سے مرادہم اہل بیت کی مجت ہے" آبد وَبِالْوَ الِلَدَیْنِ کے بارے میں امام حسن عسکری کا فرمان

" المال المال الموسى عسرى عليه السلام آيت شريف " وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَاناً " (١٠ ٢ ٢٠) كتاب تفيير الم حسن عسرى عليه السلام آيت شريف " ويل مين آيا كه رسول خدا (مان باپ ك ساتھ نيك سلوك كرو) كي تفيير ك ذيل مين آيا كه رسول خدا في مايا:

أَفْضَلُ وَالْدَيكُم وَاَحَقُّهُماَ لِشُكرِكُمُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٍّ محمد وعلى عليهما السلام

### امت کے باپ کون؟

سلسلہ امامت کے پہلے تاج دار امیر المونین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ پینمبراکرم کا ارشاد ہے:

آنَا وعَلِمَّ آبَوَا هَذِهِ الْآمَّةُ وَلَحَقَّنَا عَلَيهِمِ اَغْظَمَ مِن حَقِّ اَبَوَى وَلَادَلِهِمِ اَغْظَمَ مِن حَقِّ اَبَوَى وَلَادَلِهِم فِانَّا نَنْقِذُ لَهُم اِنُ اَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ اللَّ دَارِ الْقَوَارِ وَلَادَلِهِم فِنَ الغُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الاَحْرَارِ۔

 فَانِهُّمُا يَرُضِيَا نهِم بِسَعْيهَمِا \_

"جو کوئی بھی اپنے باپ محمد اور علی کے حق کی مراعات کرتا ہے کین اپنے والدین اور تمام مخلوق کے حقوق سے لا پرواہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ محمد وعلی انہیں راضی کرلیں ہے"

### نماز کے ثواب میں اضافے کا سبب

حفرت كاظم الغيظ امام موى كاظم عليه السلام فرمات بين: يُعَظِّمُ ثُوَابُ الصَّلُوةِ عَلَى قَدُرِ تَعظيمِ المُصَلِّى عَلَى أَبَوَيهِ الْاقضلينِ مُحَمَّدٍ وعَلِيَ عَلَيهِمُ السلام -

" نماز کا ثواب ای قدر زیاده موگا جس قدر نماز گذار این دونوں باپوں محمدًاورعلی کی تعظیم و تکریم کرتا موگا"

# رم على افضل ترين باپ

آمَايُكرِهُ آحَدُكُمُ يُنغَى عَن آبيهِ وَأُمِّهِ الَّذِينَ وَلَّدَاهُ قَالُوُا: بَلَى وَاللَّهِ قَالُوا: بَلَى وَاللَّهِ قَال وَاللَّهِ قَال : فَلَيَجَتَهِد آنَ لَّا يُنغَى لَمَن آبِيهِ وَأُمِّهِ الَّذِينَ هُمَا آبَوَاهُ اللَّفَضُلُ مِن آبَوَى نَفْسِهِ۔

"كياتم ميں سے كسى كواس كے نسبى والدين سے دور كيا جائے تو وہ ناراض نہيں ہوگا؟ انہوں نے كہا: ہاں! خداكی تتم وہ ناراحت ہوگا"

آپ نے فرمایا:

"لى كوشش كرين كرآپ كواليے مال باپ سے دور ندكيا جائے جونسى والدين سے افضل و برتر ہيں''

ایک محض امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ میں محمد وعلی علیها الله سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اگر مجھے کلڑے کردیا جائے تو میں پھر بھی ان کی

## 

ے اطاعت کرتا ہوجس طرح اطاعت کرنے کاحق ہے تو روز قیامت اسے لکار کہا جائے گا کہتم جنت میں اپنی پند کی جگہ پرسکونت اختیار کرؤ' معزت امام سجاوزین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنْ كَانَ آبَوَانُ إِنَّمَا عَظَمَ حَقَّهُمَا عَلَى آولَادِ هِمَا لِاحْسَانِهِمِا النِّهُمِا وَلَادِ هِمَا لِلحُسَانِهِمِا اللَّهُم ، فَاحْسَانُ مُحَمَّدٍ و عَلِيِّ عَلَيهِمَا السَّلَامُ إِلَى هَذِهِ الْآمَّةِ آجَلُّ وَآغَظُمْ ، فَهُمَا بِأَنْ يَّكُونَ آبَوَ يُهِمَ آحَقُ -

"اگراولاد پر مال باپ کاحق زیادہ ہےتو بیاس احسان اور نیکی کی وجہ سے جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اس بناء پر جمد اور علی کا اس امت کے پر احسان بیشتر وعظیم تر ہے، لہذا دونوں بزرگ ہستیوں کا اس امت کے باپ ہونا مناسب تر اور سز اوار تر ہے''

### قدرومنزلت کی شناخت کا ترازو

حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمات مين:

مَن أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ قَدَّرَةً عِنْدَاللهِ فَلَيَنْظُرُ كَيْفَ قَدَّرَ أَبَوَ يَهِ اللهُ فَلَيَنْظُرُ كَيْفَ قَدَّرَ أَبَوَ يَهِ اللهُ فَضَلَينِ عِنِدَةً مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ -

"جوكوئى بھى يە جانئا چاہتا ہے كە خدا كے نزديك اس كى كيا قدرومنزلت ہے، وہ اپنے دونوں با فضیلت و باشرف باپوں كوديكھے كدان كا خدا كے نزديك كس قدراحر ام واكرام ہے"

### محمرٌ علیٌ والدین کوراضی کریں گے

حفرت صادق آل محمدام جعفرصادق عليه السلام فرمات بين: مَن رَلمَى حَقَّ اَبَوَ يُهِ الْاقَضَلَيْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ لَم يَضُوَّةً مَا أَضَاعَ مِن حَقِّ اَبَوَيهِ نَفْسِهِ وَسَا ثِرِ عِبَادِ اللهِ

# بيشريفه خيو أمّية كالفيرين رسول خداً كافرمان

(۷۷۷) جابر بن عبداللدآ بدكريمه

كُنتُم خَيرَ أُمَّةِ أُخرِجَت لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوفِ" تم بہترین امت ہو جے لوگوں کے لیے مظرعام پر لایا گیا ہے۔تم
لوگوں کوئیکوں کا حکم دیتے ہو' (سورہ آل عران آیدا)
کی تغییر میں کہتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا:

"فالق جہان نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ میرا نور تھا جھا ہے نور نے نور سے خلق کیا اور اپنی جلالت وعظمت سے جدا کیا۔ پس میرے نور نے قدرت اللی کا طواف شروع کیا، یہاں تک کہ ای ہزار (۲۰۰۰۰) سال کے طویل عرصہ کے بعد جلالت عظمت اللی تک پہنچا ، اس کے بعد تعظیم خالق کے لیے ہوہ میں گرا ، تو اس سے علی کا نور جدا ہوا ، پس میرا نور عظمت اللی اور علی کا نور اس کی قدرت پر محیط تھا، اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش ، لوح ، خورشید کا نور ، دن ، عقل ، معرفت ، لوگوں کی آئے میں ، کان اور دل کومیر کے نور سے پیدا کیا اور میرا نور اس (خدا) کے نور سے جدا شدہ نور ہے ،

پس اولین ،آخرین اور سابقین ہم ہیں، ہم ہیں تبیع کرنے والے ، ہم ہیں شہور کرنے والے ، ہم ہیں شفاعت کرنے والے ، ہم ہیں خدا کے خاص و برگزید بندے ،ہم ہیں خدا کے دوست اور وجہ اللہ جب اللہ اور ممین اللہ ۔

خدا کے امین ہم ہیں، وقی کا خزانہ ہم ہیں اور ہم اس کے غیب کے پردہ دار ، ماجب اور محافظ ہیں۔

## 

محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔اس وقت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا:

البحرم أن مُحَمَّدًا وَعَلَيًا عِلَيهِ السَّلامُ مُعطَيَاكَ مِن أَنْفُسِهِمَا مَا مُعطَيَاكَ مِن أَنْفُسِهِمَا مَاتُعطِيهِمَا أَنتَ مِن نَفسِكَ إِنَّهُما يِسَتَدُعَيَانِ فِي يَوْمِ فَصُلِ اقَضَاءِ مَالَا يَغِي مَا بَذَلْتَهُ لَهُما بِجُزَهِ مِنْ مِائِةِ أَلْفِ جُزَهُ (مِن ذَلِكَ) مَالَا يَغِي مَا بَذَلْتُهُ لَهُما بِجُزَهِ مِنْ مِائِةِ أَلْفِ جُزَهُ (مِن ذَلِكَ) '' بلاشك وريب محر اورعلى عليه السلام تهميں اس قدر نوازيں عے جس قدر تم نے ان سے اظہار محبت كيا ، وہ روز قيامت اس قدر تمهارى شفاعت كريں كے كہ جو بحق تم نے ان كے ليے خرج كيا اور بياس كے مقابلے مقابلے میں لاكھ میں سے ایک حصة بھی نہیں ہوگا'' میں والدكی محبوبیت كا نقیجہ ویں والد يرتسبى والدكی محبوبیت كا نقیجہ

حضرت مادي عليه السلام فرماتي بين:

مَن لَّم يَكُنُ وَالِدَا دِينَهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيِّ أَكْرَمَ عَلَيهِ مِن وَالِدَى نَسَبِهِ فَلَيسُ مِنَ اللهِ فِي رَحلٍ وَلاَحَرَامٍ وَ قَلِيلٍ وَلاَ كَثِيرٍ -"وهُخُص جَهِ ودول دين والدمح والله إلى الهناء على الدين محبُوب تر نه مول، ورحقيقت وه دين خدا كے طال وحرام اور قيل وكثير سے بهره مندئيں موائ ديني والدكي اطاعت كومقدم كرنے كا ثمره

مَن اَثَرَ طَاعَتَهُ اَبَوَى دِينِهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيّ عَلَى طَاعَةِ آبَوَى نَسَبِهِ قَالَ اللهُ عَزْوَجَلَّ لَهُ: لَأُوثِرَ نَّكَ كَما آثَرُ تَنِي وَلَا شُرفَنكَ بَسَبِهِ قَالَ اللهُ عَزْوَجَلَّ لَهُ: لَأُوثِرَ نَّكَ كَما آثَرُ تَنِي وَلَا شُرفَنكَ بِحَضُرَ قِ آبَوَى دِينِكَ كَمَا شَرَّفُتَ نَفسَكَ بِإِيْثَارِ حُبِيماً عَلَى خُبِ آبَوَى نَسَيكَ \_ (تغيرام من مركره ٣٣٣،٣٢٩)

د جُوفُ البِيْ دونوں ديني بايوں محمد على كا طاعت كوا بي نسبى والدين لا بيا على الله تعالى فرماتا ہے: جس طرح تونے مجھے كى اطاعت يرمقدم كرتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے: جس طرح تونے مجھے

مناقب الل بيت (صديوم) ﴿ يَ الْحِيْدُ اللَّهِ مِنْ 37 ﴾ مناقب الله عند (عديوم)

١١٧١) كتاب بصائر الدرجات ش محدين مروان سے روايت م كدوه كرتا م كديل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سناہے:

"جب الله تعالى كسى امام كوطلق كرنا جابتا ہے تو پانى كا وہ قطرہ جوزىرعرش ہے اسے زین پر نازل کرتا ہے۔ بیقطرہ ایک درخت پر گرتا ہے۔ اس امام کے پدر ہزر گواراس کا کھل تناول فرماتے ہیں ،اس کے بعد وہ امام اپنی زوجہ سے قربت كرتا ب\_اس طرح سے الله تعالى ايك امام كوظل فرما تا ب

وہ شكم مادر ميں آ وازسنتا ہے، جب وہ متولد ہوتا ہے تو اس كے ليے نور كا ايك اون آسان کی طرف بلند ہوتا ہے،وہ بندوں کے اعمال دیکھتا ہے۔ جب وہ ایک بلند وقامت اورخوب رونو جوان ہوتا ہے تواس کے بائیں زانو پر بیآ بیشر یفد کھی جاتی ہے۔ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ بِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ \_ (سوره انعام ٢ آيه ١١٥)

" اورآپ کے رب کا کلم قرآن صدافت وعدالت کے اعتبار سے بالکل كمل ہے، اسے كوئى تبديل كرنے والانہيں ہے، وہ سننے والا بھى ہے اور جانة والانجى ب، (بحارالانوارجلد ٢٥صفيه ٣٨، بسائر الدرجات صفحه ٣١)

(١٤٩-٤) فركوره كتاب من ابوبصير سے روايت ہے كدوه كہتا ہے:

جس سال حضرت امام موی کاظم علیه السلام متولد ہوئے۔اس سال میں حضرت ام صادق عليه السلام كي خدمت من حاضرتها ،جس وقت جم مقام ابواء (بيد مدينه اور جفه کے درمیان ایک دیہات ہے جہاں پررسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آ منه علیما السلام کا رقد مطہرے) پر پہنچ تو امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کے لیے بہت مزیدار ناشتہ ہیا فرمایا۔ ہم سب کھانے میں مصروف تھے کہ اچا تک حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی

تو امیس عصر، دانش مند دہر ،قوم کے سردار ، جہانی سیاست مدار ، کفایت شعارت امام جعفرصا دق کی نظر میں شخلیق امام ، فرمان روا ، ساقیان حوض کوثر ، الفت کرنے والے حاکم اور لوگوں کی نجات کا راستہ ہم ہیں۔ ہم بی سلسیل (بہشتی نہر) کا سرچشمہ اور پائدار ومنتقیم راستہ ہیں۔

مَن امَنَ بِنَا امَنَ بَاللَّهِ وَمَن رَدًّ عَلَينَا رَدًّ عَلَى اللَّهِ وَمَن شَكَّ فِينَا شَكَّ فِي اللَّهِ وَمَنْ عَرَّفْنَا عَرَّفَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى عَنَّا وَتُولِّى عَنِ اللَّهِ وَمَن أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَـ

"جوہم پرایمان لایا وہ خدا پرایمان لایا،جس نے ہمیں رو کیا،اس نے خدا کورد کیا، جو جارے بارے میں شک وتر دید میں بتلا ہوا، اس نے خدا كے بارے ميں شك كيا ، جس نے ہارى شاخت كر لى اس نے خدا كو پہان لیا،جس نے ہم سے روگردانی کی وہ خداسے روگراں ہوا اور جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی"

وَنَحُنُ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللهِ ،وَالْوُصلَةُ إِلَى رِضُوَانِ اللهِ وَلَنَا الْعِصْمَةُ وَالْحِكَافَةُ وَامْهِدَايَةُ ،وفينَا النَّبُوَّةُ وَالْوَلَايَةُ وَالِامَامَةُ وَنَحنُ مَعدِنُ الحِكمَةُ وَبَابُ الرَّحَمةِ وَشَجَرَةُ العصِمَةِ وَنَحنُ كَلِمَةُ التَّقوٰى وَالْمَثُلُ الاَ على وَالجُجَّةُ العُظمٰى وَالعُروَةُ الوُنْقَى الْتِي مَن تَمَسَّكَ بِهَانَجَأَ ـ

" من من الله من الله عاصل كرن كا وسيله بين اور رضوان خداس ملاقات کا ذریعہ ہیں، عصمت ،خلافت اور ہدایت ہمارے گھر کی باندهی ہے، نبوت ، امامت اور ولایت جارے درمیان منحصر ہے ہم حکمت کا منبع اور دروازهٔ رحمت بین ، کلمه تفوی ، شل اعلیٰ ، جمت کبری اور عروة الوقی جم بین جوال سے متمسک ہوا وہ نجات یا حمیا۔ زوجہ حمیدہ ک طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ جمیدہ کہتی ہے کہ مجھے در وزہ شروہ کریں اور برف سے زیادہ مختلہ اتھا وہ انہیں پلایا ، اور زوجہ کے پاس جانے کا تھم دیا ،وہ خوشی ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس بچے کی ولادت کے وقت آپ کی عدم موجود کا عالم بین اٹھے اور اپنی زوجہ کے پاس مجے، اس طرح سے میرے جد بزرگوارشكم مادر بین كى صورت يى كوئى قدم ندا تفاؤل \_

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كمزے ہو كئے اور وہاں سے خوش حال او مسراتے ہوئے رخصت ہوئے بھوڑی دیر ندگذری تھی کہ آنخضرت نے اپنی ہستینیں او ارکوار کی خدمت میں حاضر ہوا، وہی شربت انہیں پلایا اور زوجہ کے پاس جانے کا تھم دیا، چ حائی ہوئی ہیں اور مسكراتے ہوئے واپس آئے۔

> ہم نے کہا! خداوند متعال آپ کو ہمیشہ خوشی نصیب فرمائے اور آپ کی آ تکھیر روش كرے، آپ كى زوج جيده في كول بلايا تها؟ آپ في مايا:

" الله تعالى نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے جو خداوند کریم کی بہترین محلوقات میں سے ہے۔ میدہ نے مجھے اس مولود کی ایک بات بتائی ہے جبكدوه بات من يهلي سے جاناتھا"

میں نے عرض کیا:

"آپ برقربان جاؤل آپ کی زوجہ نے کیا بتایا ہے؟" آپ نے فرمایا:

"اس نے کہا ہے کہ جب بیمولود متولد ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ زمین ير ركھ اور سرآسان كى طرف بلندكيا۔ من في اس سے كبا: يدكام تو رسول خدا کے جانشین کا ہے''

میں نے عرض کیا: "آپ پر قربان جاؤں میمل کس طرح امام کی نشانی ہے"

آپ نے فرمایا:جس رات میرے جد بزرگوارشكم مادر میں منتقل موسے اس رات ایک مخص ان کے والدگرامی جو کہ سوئے ہوئے تھے ان کی خدمت پس ایک کاسہ لے کر حاضر ہوا، جس میں ایبا شربت تھا جو پانی سے زیادہ رقیق ،کھن سے زیادہ ملائم، شہدسے زیادہ

جس رات میرے والد بزرگوارشكم مادر مين خطل موت ، وبى فخص ميرے جير ل طرح سے میرے والد بزرگوارشكم مادر میں منتقل موتے۔

جس رات میں شکم مادر میں منطق ہوا ، وہی شخص میرے والد بزر گوار کی خدمت ال حاضر ہوا، انہیں وہی شربت بلایا جومیرے اجداد کو بلایا گیا تھا، میرے پدر بزر وار کو وجدے پاس جانے کا تھم دیا ، وہ خوش وخرم اپنی ہوی کے پاس مجے۔اس طرح سے میں شکم

جس رات میرا بیفرزند شکم مادر مین منتقل موا ، و بی مخص میرے پاس آیا اور مجھے ابی کھے بلایا جومیرے اجداد کو بلایا گیا تھا، اس کے بعد مجھے وہی تھم دیا گیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ خدا مجھے کیا عطا کرنے والا ہے۔ میں راضی خوش اپنی زوجہ کے پاس گیا۔ اں طرح سے میرے بیفرزند هم مادر ش نعقل ہوئے۔

یں ہرمعصوم شربت کی صورت میں شکم ماور میں خطل ہوا کہ جس کے بارے میں ، میں آپ کو بتا چکا ہوں ۔ جالیس دن گذرنے کے بعد اللہ تعالی شکم مادر میں نورانی ستون نصب کرتا ہے جے وہ اپنی آ تکھول سے دیکھتے ہیں۔ چار ماہ گذرنے کے بعد ایک فرشتہ ام دمیوان" تا ہے، اور ان کے بازو پر تحریر کرتا ہے:

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُ قاً وَعَدلًا لَا مُبَدِّلَ بِكُلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ-(سوره انعام آيه ١١٥)

چونکدامام جب متولد ہوتے ہیں توسب سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پرر کھتے ہیں اور

ہے اور اسے شب قدر ملاقات روح کا سبب قرار دیتا ہے۔

میں نے عرض کیا:'' آپ پر قربان جاؤں کیا روح سے مراد حضرت جرئیل علیہ السلام نہیں ہیں؟''

آپ نے فرمایا :''جرئیل فرشتوں میں سے ہیں جبکہ روح الی مخلوق ہے جو فرشتوں سے بزرگ تر ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ تَنَوَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوئِ ۔ (سورہ تدرآیہ)

> " ملائكه اورروح نازل ہوتے ہيں" پيرير

امام شكم مادر مين گفتگو سنتے ہيں

(۱۸۰ه) کتاب بھائز الدرجات میں تغییر بربان سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام صادق علیه السلام کا فرمان ہے:

لا تَتَکَلَّمُوا فِی الاِمَامِ فَلِنَّ الْاِمَامُ یَسمَعُ المَکَلامَ وَهُو جَنِینِ فِی بَطْنِ اُمِّهِ

"امام علیہ السلام کے مقام ومنزلت کے بارے میں گفتگو نہ کریں کیونکہ امام وہ ہوتے ہیں جوشکم مادر میں بھی سنتے ہیں"

جب امام دنیا پرتشریف لاتے ہیں تو فرشتہ ان کی دونوں آ تکھوں کے درمیان مندرجہ ذیل آید کریمہ لکھتا ہے۔

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمْيِعُ العَلْمِيءُ العَليم (سورة انعام آيه ۱۱۱)

''اورتمہارے رب کا کلمہ از روئے صدق وعدل پورا ہو گیا۔ اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ بڑا سننے والا اور جانتے والا ہے'' امام علیہ السلام جب تھم اللی نافذ فرماتے ہیں ، تو ہرشہر سے نور کا ایک ستون بلند ہوتا ہے ، جس کی روشنی میں وہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ الله الله يدية (صديم) الله الله الله يدية (صديم) الله الله الله يدية (صديم)

سرآ سان کی طرف بلند کرتے ہیں۔جس وقت وہ زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں درحقیقت ان علوم کو حاصل کرتے ہیں جواللہ تعالی نے آسان سے زمین پر نازل کیے اورجس قدر اپناسر مبارک آسان کی طرف بلند کرتے ہیں تو اس وقت عرش کے درمیان سے افق اعلی پر پروردگار کیا طرف سے منادی انہیں ان کے اور ان کے والد بزرگوار کے نام سے تدا کرتے ہوئے کے گا: يَافُلانٌ ! إِثْبِت ثَبَّتُكَ اللَّهُ فَلَعَظِيم مَاخَلَقَكَ ٱنْتَ صَفْوَتِي مِن خَلْقِي وَمُوضِعُ سِرِّى وَعَيْبَةُ عِلْمِي اللَّهِ وَلِمَنْ تَوَلَّلُكَ أَو حَبُبتُ رَحْمَتِي وَ أَسْكُنْتُ جَيِّتِي و اَحَلَلْتُ جَوَادِي ثُمَّ وَعِزْتِي لَاْصَلْيَنَّ مَنُ عَادَاكَ أَشَدُ عَذَابِي وَإِنْ أَو سَعْتُ عَلَيْهِمْ مِن سَعةِ رِزْقي -"اع فلال مخض! ثابت قدم موجا، خدا عجم ثابت قدم رکھ، تم ہے مجم اس عظمت کی جس کے ذریعے میں نے تہمیں پیدا کیا ، آپ میری مخلوق میں سے برگزیدہ ترین ، میرے داز کا مقام اور میرے علم کاخزانددار ہو، آپ پراور جوبھی آپ کی پیروی کرے گااس پر میں نے اپنی رحت واجب قرار دی ہے، میں نے اسے بہشت میں اپنے ہمسائے میں رکھا ہے، جھے میری عزت کی تم، جوبمی آپ کے ساتھ دیشنی رکھے گا اُسے میں اپنے سخت عذاب کے ذریعے جلاؤں گا۔ اگرچہ میں اسے بھی رزق وروزی فراوانی سے عطا کرتا ہو''

جب منادی کی نداختم ہوگئ تو امام علیہ السلام اس کے جواب میں مندرجہ ذیل آیہ شریفہ تلاوت فرمائیں مے:

شَهِدَ اللَّهُ آنَّةَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَالْمَلَا ثِكُةُ .......

"الله كوابى ديتا ہے كه اس كے علاوہ كوئى معبُود نبيس اور فرشمت كواہ بيں"

(سورهٔ آل عمران ۲ آیه ۱۸)

چونکهاس طرح سے کہدر ہا ہے البدا الله تعالی اس علم کو اول اور علم آخر عطا فرماتا

#### هرست

# مناقب اهل بيت (حصة سوم)

31

|   |    | _  |                                          |
|---|----|----|------------------------------------------|
|   | 3  | 32 | ین والد کی اطاعت کومقدم کرنے کا ثمرہ     |
|   | 3  | 3  | مينية شيعه کيسي؟                         |
|   | 3  | 5  | أيت شريفه خيرامة كآفسير مين رسول كافرمان |
|   | 3  | 7  | تخليق امام حضرت جعفرصا وق كى نظر ميں     |
|   | 4  | 1  | امام شكم ما در مين گفتگو سنته مين        |
|   | 4: | 2  | امام کی عمر                              |
|   | 44 | 1  | علمامام                                  |
|   | 45 | 5  | علم امام کی تم ترین نضیلت                |
|   | 48 | 3  | پغیر کے بعد جمت کون؟                     |
|   | 49 | ,  | امام حسین کی عش قبر کے بارے میں سوال     |
|   | 51 |    | ادادهامام اراده خدا                      |
|   | 52 |    | علم امام بزبان اماتم                     |
| _ | 52 |    | حجراحره جفرسفيداور معحف فاطمسكي وضاحت    |
|   | 53 |    | معرفت مصويين قبولي علم كاذريعه           |
|   | 54 |    | انانزلناه ے کیامرادے؟                    |
| _ | 55 | ,  | حضرت علی کے چبرے برزردی کے آثا           |
|   | 56 |    | فضائل ابل بيت كالمتكبر بد بخت            |
|   |    |    |                                          |

|   | _  | 11       | أل مترجم                                                                                                                 |
|---|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1  | 8        | دمهمولف                                                                                                                  |
|   | 1  | 9        | رفت الل بيت كي دعوت كافائده                                                                                              |
|   | 2  | 1        | زين لوگ كون؟                                                                                                             |
|   | 2  | 1        | ے بارے امام جعفرصادق کافر مان                                                                                            |
|   | 2  | 2        | ببت معبت اوران کی نفرت کافائدہ                                                                                           |
|   | 2; | 2        | بْرْف كِيوْضْ جنت مِين ايك شهر                                                                                           |
|   | 24 | 1        | ريث شجره کی وضاحت                                                                                                        |
| L | 24 | ŀ        | شتوں نے کس ہے جبیج وتقدیس کیمی؟                                                                                          |
|   | 25 | <b>i</b> | تاب خدا کے دارث کون؟                                                                                                     |
|   | 25 |          | ين بية كامقام                                                                                                            |
|   | 28 |          | مرابع<br>المرابع المرابع |
|   |    |          | مان<br>مراس عسری کا فرمان                                                                                                |
|   | 28 |          | اللات كي بابكون                                                                                                          |
|   | 30 |          | ولا معلى والدين كوراضى كريل                                                                                              |
|   | 31 |          | از كـ ثواب مين اضافي كاسب                                                                                                |

# كالحقوق محفوظت

STOPE STOPE

| بمنا قبامل بيت (جلدسوم)                                                | ام كتا |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| آیت الله سیداحد مشنط قدس سره                                           |        |
| جة الاسلام مولا نارآ زادحسين (ايران)                                   | مترجم  |
| مجة الاسلام علامه رياض حسين جعفري فاضل في السلام علامه رياض حسين جعفري | اہتما  |
| ادارهمنهاج الصالحين لا مور                                             |        |
| رتکناصرناج( بلو)                                                       | كميوز  |
| ر بیرنگانورسجاد                                                        | ىروف   |
| ت500                                                                   | صفحار  |
| ======================================                                 | مدبي   |
|                                                                        |        |

والحلامة المتالج الصلح ألمان الهو

گام می انجد مارکیٹ، فرسٹ فلوردوکان نبر 20 غزنی سٹریٹ اردوباز ارلا ہورٹون: 042-7225252 میری کا میری کا میری کا میریٹ اردوباز ارلا ہورٹون: 042-7225252 کی کا میں انسان میں اساب

(بصائر الدرجات صغه ۴۳۵ تنسير بربان جلد اصغه ۵۵۰)

ندکورہ آیت شریفہ کی توضی و تغییر کے بعد بونس بن ظبیان سے روایت منقول ہے:
فَاذَا خَرَجَ اِلْمَ اللَّهِ اللَّرْضِ أَتِی المِحِکمَةَ وَرُدِّنَ بِالْعِلْمِ وَالْوَقَارِ
وَالْبِسَ الْهَيبَةُ وَجَعَلَ لَهُ مِصباح مِن نُّورٍ فَعَرِفَ بِهِ الضَّمِيرَ
وَالْبِسَ الْهَيبَةُ وَجَعَلَ لَهُ مِصباح مِن نُّورٍ فَعَرِفَ بِهِ الضَّمِيرَ
وَالْبِسَ اللَّهِيبَةُ وَجَعَلَ الْعِبَادِ رابسائر الدرجات صفة ٣٣٨، بحارجلد ٢٥م فيون و وَيَرى بِهِ اَعْمالَ العِبَادِ رابسائر الدرجات صفة ٣٣٨، بحارجلد ٢٥م في وي درجب الم مثم مادر سے دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو انہیں حکمت عطاکی جاتی ہے، ان کے جم ملکوتی پرلباس ہیب جاتی ہے، ان کے جم ملکوتی پرلباس ہیب بہنایا جاتا ہے، ان کے جم ملکوتی پرلباس ہیب بہنایا جاتا ہے اوران کے اوران کے اعمال دیکھے ہیں' وہ لوگوں کے ضمیر کی شناخت کرتے ہیں اوران کے اعمال دیکھے ہیں'

امامً كى عمر

(٩-١٨١) كتاب شريفه كافى مين فدكور ب كدمحد بن اساعيل بن بزليع كبتا ب كدمين في حضرت المام محمد باقر عليه السلام سے المحت كے بارے ميں يو چھا كدكيا سات سے كم عمر ميں المام بونامكن ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں! پانچ سال سے کم عمر کا امام بھی ہوسکتا ہے۔

(اصول كافي جلداصفيه ٣٨٠ بحارجلد ٣٥صفيه١٠)

مونف کہتا ہے: بیر حدیث امام زمانہ ارواحنا فَدِا ہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اسم و بیشتر روایات کی بناء پر امامت کے وقت آنخضرت کی عمر پچھے مہینے یا ایک سال اور ہاں کچھ مہینے تھی، یعنی پانچ سال سے کم تھی ۔

اماتم کی صفات

(۱۸۲ معانی الاخبار، خصال اور عیون اخبار الرضاً میں حسن بن فضال اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:

ه مناقب الل بيت (مديوم) ١٩ ١٩ ١٩ هـ (43 ١٤ هـ 43 ١٤ هـ الله عنه الله بيت (مديوم)

لِلْإِمَا مِ عَلَامَاتُ يَكُونُ أَعْلَمَ النَّاسِ وَاَحْكُمَ النَّاسِ وَاتْتَى النَّاسِ وَاَحْلَمَ النَّاسِ وَاشْجَعَ النَّاسِ وَاشْخَى النَّاسِ وَاَعْبَدَالنَّاسِ ، وَيُولِدُ مَحْتُوناً وَيَكُونُ مُطَهَّرًا وَيَرَاى مِنَ خلفِه كَما يَرَاى مِنَ بينِ يَدَيهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلَّ -

"امام کی چند علامات ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں سے عالم ترین، بہترین فیط کرنے والے، پر ہیز گارترین، برد بارترین، شجاع ترین، سخاوت مند ترین اور عبادت گذارترین ہوتے ہیں، وہ جب دنیا پرتشریف لاتے ہیں تو ختنہ شدہ اور پاک ومطہر ہوتے ہیں جس طرح وہ اپنے سامنے سے دیکھتے ہیں اس طرح وہ اپنے سامنے سے دیکھتے ہیں اس کا کوئی سامینہیں ہوتا ہے"

جب وہ شكم مادر سے دنيا پرتشريف لاتے بيں تو وہ اپنى دونو س جھيلياں زمين پر ركھتے بيں اور بلند آواز سے شہاوتين يعنى لا الله الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله پڑھتے ہيں۔

وہ ختم نہیں ہوتے ان کی آئھیں سوتی ہیں کیکن دل بیدار رہتا ہے، وہ محدث ہیں لیعن وہ فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، رسول خدا کی زرہ ان کے اندازے کی ہوتی ہے، ان کا پیشاب و پا خانہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے زمین کواس بات پر مامور کیا ہے کہ جو پچھان کے بدن مبارک سے خارج ہو ہڑ پ کر جائے۔

امام علیہ السلام کے بدن کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بیشتر اور پاکیزہ ہوتی ہے، لوگوں کی جان پر انہیں کمل اختیار ہوتا ہے اور کوگوں کے لیے ماں باپ سے زیادہ مہر بان اور دل سوز ہوتے ہیں۔

وہ خدا وندقدوں کی بارگاہ میں تمام لوگوں کی نسبت زیادہ متواضع ہوتے ہیں ،خدا نے جس چیز پرانہیں مامور کیا ہے ، اس پر عامل تر ہیں اور جس چیز سے منع فرمایا ہے ، اسے کبھی بھی انجام نہیں دیتے ہیں۔

# مناقب الل بيت (هنه سرم) هي الله الله يعت (هنه سرم)

اس نے کہا: ''وہ ایک ماہ کا سفر ایک رات میں طے کر لیتے ہیں، پرند ہے سے فال لیتے ہیں'

آنخضرت نفرمایا: "پی عالم مدینة تبهادے عالم سے علم میں زیادہ ہے؟"
اس نے کہا: "آپ کے عالم کاعلم کہاں پر منتبی ہوتا ہے؟"
آپ نے فرمایا:

إِنّهُ يَسِيُرُوا فَى (كُلِّ) صَبَاحٍ وَاحِدٍ مَسِيرَةٍ سَنَةٍ كَالشَّمْسِ إِذَا أَمِرَتُ تَقَطَّعَ الْمُتَى أَمِرَتُ ، إِنْهَا اليَومَ غَيرَمَا مُورَةٍ وَلَكِنُ إِذَا أَمِرَتُ تَقَطَّعَ الْمُتَى عَشَرَ مَشْرِقاً وَإِلْمَى عَشَرَ مَشْرِقاً وَإِلْمَى عَشَرَ مَشْرِقاً وَإِلْمَى عَشَرَ عَالَماً مَغْدِباً وَإِلْمَى عَشَرَ بَاحُرًا وَإِلْمَى عَشَرَ عَالَماً مَغْدِباً وَإِلْمَى عَشَرَ بَاللَّهُ مِعْلَمَ اللَّهُ مَعْلَمَ اللَّهِ مَعْلِمَ اللَّهُ مَعْلَمَ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُعِلَمُ الللللْمُعِلَمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَ

روای کہتا ہے۔ اس بمنی کے پلے پھیٹہیں پڑا، وہ نہیں مجھے سکا کہ اب کیا کہوں، لہذا امام نے یہاں پر ہی اپنی گفتگوختم کی ۔

علم امامً كى كم ترين فضيلت

(۱۲- ۱۸۳) کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں کہ علی بن جعفر کہتے ہیں: میں نے حضرت علی موک کاظم علیه السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا: لَو اُذِنَ لَنَا لَآخُهُر نَا بِغَضُمِلِناً۔

" اگر جھے اجازت دی گئی ہوتی تو میں لوگوں کواپنے فضائل ہے آگاہ کرتا" میں سے کہا: "کیا آپ کاعلم بھی ان فضائل میں شامل ہے"

ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اگروہ دعا کریں کہ پھر کے دو کھڑے ہوجائے تووہ دوحصوں میں تقسیم ہوجا تا ہے۔

رسول خدا کا اسلحہ اورشمشیر ذوالفقار انہیں کے پاس ہے وہ صحیفہ بھی امام کے پاس ہوتا ہے جس میں قیامت تک کے آنے والے ان کے شیعوں ، حبداروں اور وشمنوں کے نام تحریر شدہ ہیں۔

وَتَكُونُ عِندَةُ الجَامِعَةُ وَهِيَ صَحِيغَةٌ طُولُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا ، فِيهَا جَوِيعُ مَا يَحتَا مُجَ اللَّهِ وَلَدُ آدَمَ -

"امام عليه السلام كے باس جامعہ ہے، بدايم اصحفہ ہے جس كى لمبائى ستر باتھ ہے اس ميں ہروہ چيز تحرير ہے جس كى انسان كو احتياج ہے"
امام معصوم عليه السلام فرماتے ہيں:

" جفر اکبر اور اصغر ہمارے پاس ہے جو بکری اور گوسفند کی کھال سے بنا ہے۔ ان میں تمام علوم حتی خراش کا جرماند اور ایک تاریاندیا آ وھایا ایک تہائی کا حکم بھی تحریر کیا گیا ہے اور مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے'۔

(سعانی الا خبار منحدا ۱۰ ما النصال جلد معمول ۵۲۸ ، عيون احبار الرضار جلد اصفحه ۲۹ ، الاحتجاج ، معنى ۱۳۳۵ ، بحار الانور جلد ۲۵ صفحه ۱۹۳) علم اما تلم

الم ۱۸۳ ال کتاب " اختصاص" شیخ مفید اور بصائر الدرجات میں فرکور ہے کہ ابان بن تخلب کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بینی عالم ان کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

" التی بینی اکیا تمہار سے درمیان علاء و دانشمند موجود ہیں؟

اس نے کہ: " ہاں! یابن رسول اللہ"

تخضرت نے فرمایا: " ال سے علم کس حد تک ہے؟"

مقدم کیا اور میری عزت کی ، میں تخفیے تیرے دونوں دینی باپوں کے حضور اس طرح سے شرافت وعزت بخشا ہوں جس طرح تو نے ان کی محبت کو اپنسبی والدین کے مقابلے میں شرافت وعزت بخشی'' طینت شیعہ کیسی ؟

(٢٧٤٥) كتاب بصائر الدرجات ميل لكصة بين كد حيان بن سدر كهتا ب

حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمات بين:

إِنَّ اللَّهَ عَجَنَ طِينَتَنَا وَطِينة شِيعَتِنَا ،مَخَلَطَنَا بِهِم وَ خَلَطَهُمُ بِا ، ضَمَنَ كَان فِي خَلُقِهِ شَنىٌ مِن طِينَتنِا حَنَّ إِلَينَا فَأَنتُمُ وَاللَّهِ مِنَّا ضَمَنُ كَان فِي خَلُقِهِ شَنىٌ مِن طِينَتنِا حَنَّ إِلَينَا فَأَنتُمُ وَاللَّهِ مِنَّا (بِعارَ الدرجات صَحْد اجلد ٨، عارجلد ٢٠صحٰد ال

"الله تعالى نے ہمارى اور ہمارے شيعوں كى طينت كو كوندها ہے، اس كے بعد ہمارى سرشت كو ہمارى سرشت كے ساتھ علو ممارى تموثرى سرشت علاوط كيا، پس وہ شخص جس كى سرشت كے ساتھ ہمارى تھوڑى سى سرشت مخلوط ہو وہ بروے شوق و جذبے سے ہمارى طرف چلا آتا ہے ۔ خداكى قتم! تم ہم ميں سے ہو۔ "ايك اور روايت ميں ہے كہ:
وَسُلُمَانُ خَيرٌ مِنُ لُقُمَانَ - "حضرت سليمان ،حضرت لقمانً سے بہتر ہيں" لے "

اید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خوبصورت حدیث کا آخری جملہ ہے میرے خیال میں اس کا پہلا حصة حدث کیا گیا ہے، بیس محبان اہل بیت علیم السلام کے دلوں میں نورانیت کے لیے فدکورہ حدیث کا کممل ترجمہ عرض کرتا ہوں:

فعنل بن عیسیٰ ہاتھی کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا، میرے باپ نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا بیاحدیث ( کرسلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے رسول خدا کے کلمات ہیں: (باقی آگے)

(١٧٦ يم) جليل القدر عالم شيخ صدوق عليه الرحم كتاب كمال الدين مين لكهت بين:

الإحزه كهتا هم: مين في امام جادعليه السلام سے سنا كه آپ في فروان الله عَزْوَجَلَّ خَلَقَ مُحَمَّدً اوَعَلِياً وَالَّانِيَّةَ اَحَدَ عَشَرَ مِن نُورِ

عَظْمَتِهِ اَرُواَ حَالِي ضِيآءِ نُورِه، يَعبُدُونَهُ قَبُلَ حَلْقِ الْخَلقِ

يُسَبِّحُونَ الله عَزْوَجَلَّ وَلُقَدِّ سُونَهُ وَهُمُ الْاَثِمَّةُ الهَادِيَةُ مِن آلِ

مُحَمَّدٍ صَلُواتِ اللهِ عَلَيهم أَجْمَعِينَ -

( کمال الدین جلد اصفی ۱۸ ، بحار الانوار جلد ۲۵ صفی ۱۵ ، نتخب الاثر ص ۴۸ ) ۔ ( ندکورہ حدیث ثقة الاسلام شخ کلین نے بھی کانی جلد اصفی ۵۳ میں مختفر تفادت کے ساتھ نقل کی ہے ) ۔ " لیے شک اللہ تعالی نے محمد وعلی اور گیارہ آئم علیم السلام کے انوار کو اپنے باعظمت نور سے خلق کیا، وہ مخلوق کی آفرینش سے قبل نورانی ارواح کی صورت میں اس کی عبادت اور شبیع و تقدیس میں مشغول تھے اور وہ ہدایت و راہنمائی کرنے والے آئمہ آل محمد "صلوات اللہ علیم الجعین" سے بیں"

حضرت نے فرمایا: ہاں اس نے عرض کیا: کیاحضرت عبدالمطلب کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا: کیا حضرت ابوطالب کی اولاد سے؟

آپ نے فرمایا: وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا فرمان نہیں مجھ پارہا ہوں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے عیلیٰ! بہچانو وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں اس کے بعد آنخضرت نے اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

''میں نے جو کہا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے جس کا تصور تمہار سے ذہن میں آرہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہاری طینت کواعلی علیمین سے پیدا کیا اور ہار سے شیعوں کی طینت کواس سے نچلے حقے سے پیدا کیا، پس وہ ہم میں سے بیں۔ جبکہ ہمارے دشمنوں کی سرشت کو ہمسین (ووزخ کی گھائی) اور ان کے پیروکاروں کی سرشت کوان سے بھی نچلے طبقے سے پیدا کیا۔ پس ہمارے دشمنوں کے پیروکار ہمارے دشمنوں سے بلند و بالا ہے۔

واتفاقات کی وہ ہمیں اطلاع نہ دیتے ہوں، جنوں اور ہواہی موجود فرشتوں کی ہمیں جردیتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا بادشاہ فوت ہوا ہے، اس کا جانشین کون ہے اور وہ پہلے والوں سے کیما برتاؤ کرتا ہے۔ خلاصہ زشن وآسان کے اندر جو کھی جمی ہوتا ہے فرشتے تمام واقعات کی ہمیں اطلاع کرتے ہیں۔

میں نے عرض کیا۔ "آپ پر قربان جاؤں اس پہاڑی انہتا کہاں پر ہے؟"

آپ نے فرمایا: اس پہاڑی آخر چھٹی زمین تک ہے، اور جہتم ان زمینوں میں سے کی ایک زمین کی وادی میں جاس وادی میں تکہبانوں کی تعداد آسان کے ستاروں، بارش کے قطروں اور جو پھے سمندورں اور زمین میں ہے سے زیادہ ہے، جس فر شنتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ اسے انجام دینے میں کوتائی نہیں کرتا۔"

میں نے عرض کیا: '' کیا یہ تمام اطلاعات آپ تمام کے لیے لاتے ہیں؟''

آپ نے فرمایا: '' نہیں یہ اطلاعات و اخبار زمانے کے امام تک پہنچی ہیں، ہمارا علم وقدرت اس حد تک ہے کہ لوگ اسے بجو نہیں سکتے اور اس بارے میں کسی تم کی قضاوت نہیں کر سکتے ، لیکن ہم ان موارد میں تھم کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے تھم کو قبول نہیں کرتا تو فرشتے اسے قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور نگہبانوں کو تھم دیتے ہیں، کہ انہیں ہم را قول قبول کرنے پر مجبور کریں، اگر کوئی جن خالفت کرتا یا کا فر ہوجاتا ہے تو اسے با ندھ دیتے ہیں اور اس وقت تک شانجے دیتے ہیں جب تک وہ ہمارے تھم کو قبول نہ کرلے'' اور اس وقت تک شانجے دیتے ہیں جب تک وہ ہمارے تھم کو قبول نہ کرلے'' میں نے عرض کیا :''آپ پر قربان جاؤں کیا امام مشرق و مغرب کے درمیان دیکھ سکتا ہے؟''

آپ نے فرمایا :" اے این بگیرا! وہ کس طرح سے مشرق اور مغرب والوں کا امام ہوسکتا ہے جبکہ وہ نہ تو ان کود یکھا ہوا در نہ ہی ان کے درمیان

کے اندر دکھلائیں ہے"

پس ہمارے علاوہ آفاق میں کون سی نشانیاں ہیں جوخدانے زمین کے باسیول کو دکھائی ہوں؟ ایک اور جگہ پرارشاد ہور ہاہے:

مَانُرِيهُم مِن آيَةِ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِن أُخَتِهَا-"اور ہم انہیں جو بھی نشانیاں دکھلاتے تھے وہ پہلے والی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔"

اللہ وہ کون می نشانی ہے جوہم سے عظیم ترہے؟

خدا کی قتم ا بے شک بنی ہاشم اور بنی قریش اس چیز سے آگاہ ہیں، جواللہ تعالی نے ہمیں عطا فر مائی ہے، کین حمد نے آئیس اس طرح تباہ و برباد کردیا، جس طرح شیطان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ آئیس جب اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہم وضاحت سے راہ طل بیان کرتے ہیں، وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مم صرف آپ کے پاس ہے۔ جب ہم سے جدا ہوتے ہیں اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آئ تک ان کے پیردکاروں سے زیادہ محمراہ کی کوئیس دیکھا۔

امام حسین کی عبش قبرے بارے میں سوال

ابن بكر في عرض كيا: "آپ برقربان جاؤل ، مجصام حسين عليه السلام ك بار على آگاه فرماكي ، الركونى ان حضرت كي عش قبركر لي توكيا ال س كوئى چيز ملے كى؟"

آپ نے فرمایا: اے ابن بکر! تم نے کتنا بڑا سوال کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے والد، والدہ اور بھائی امام حسن کے ہمراہ رسول خدا کے پاس ہیں وہ وہاں پر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح رسول خدا گذارتے ہیں، وہ وہاں پر اس طرح

حم کرتا ہو؟ وہ ان کے لیے کس طرح سے جبت اورامام ہوسکتا ہے جواس کی نظروں سے بنہاں اور قدرت سے باہر ہوں؟ اور انہیں بھی اپنے امام تک رسائی کی قدرت نہ ہو؟ اگر امام لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تو وہ کس طرح سے احکام اللی ان تک پہنچائے گا اور ان پر گواہی دے گا؟"

وہ ان کے لیے س طرح سے جمت اور امام ہوسکتا ہے جو اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو، اور کوئی چیز امام اور ان لوگوں کے درمیان احکام خدا پیچانے سے مانع ہو۔؟ درحالانکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَمَا اَر سَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ - (سورهٔ ساه،آبه ۲۸) '' ہم نے تنہیں نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے'' لینی ہم نے تنہیں کرۂ ارض پر اپنے والے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔

پغیر کے بعد ججت کون؟

وَالحُجَّةُ مِن بَعدِ النَّبِيِّ يَقُومُ مُقَامَةً وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى مَاتَشَا جَرَت فِيهِ الأُمَّةُ وَالآخِذُ بِحُقُوقِ النَّاسِ ، وَالقِيامُ بِاَمرِ اللهِ وَالْمُنصِفُ لِبَعضِهِم مِن بَعضٍ -

''امام پینیبر کے بعد جَت اوراس کا قائم مقام ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے جوامت کے درمیان پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق کا محافظ و مدافع ہوتا ہے'' و مدافع ہوتا ہے۔ حکم خدا سے قیام کرنے والا اور منصف ہوتا ہے'' پس اگر لوگوں کے درمیان کوئی ایسا نہ ہوجس کا حکم نافذ ہو، تو پھر امر خدا کا نفاذ

کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سَنُرِ يهِمُ آيا تِنا في الآفَاقِ وَفي أَنْفسِهِم - (سوره نعلت آيه ۵۳) " بم عقريب الى نثانيول كوتمام الحراف عالم مِن اورخودان كے نغول

نَحنُ حُجَّةُ اللهِ وَنَحنُ بَابُ الله ، وَنَحنُ لِسَانُ الله، وَنَحنُ وَجهُ الله، وَنَحنُ وَجهُ الله، وَنحنُ الله في عِبَادِ ٢- الله، وَنحن عَينُ الله في عِبَادِ ٢- (أَحَمَرُ صَوْمَ ١٢٨، بَعَارَ طِلْمُ ١٣٨٥ انتَّمَا صَلَى الله الله عنه ١٣٨٨)

" تمام محلوق خدا میں سے ججت خدا ، باب الله ، اسان الله ، وجد الله بم بیں اوراس کے تمام بندوں میں سے صاحبان امر خدا ہم بیں "

اس کے بعد فرمایا:

"اے اسود بن سعید! ہمارے اور تمام زمینوں کے درمیان معمار کے دھاگے (وہ دھاگا جے مستری دیوار کے دونوں طرف باندھتا ہے) کی مائند ایک دھاگا ہے، ہم جب بھی کسی امر پر مامور ہوتے ہیں تو اس دھاگے کو کھینچتے ہیں، زمین کا مرکز اپنے بازاروں اور گھروں سمیت ہمارے پاس حاضر ہوجا تا ہے، یہاں تک کہ ہم تھم خدالا گوکرتے ہیں،

ارادة امامٌ ارادة خدا

(١٥٠٤ ١٥ ) ذكوره كتب مين سيجي كها مواع كمفضل كبتائ كد حفرت المم

جعفرصا وق عليه السلام فرمات مين:

لَو أُذِنَ لَنَا أَنْ نَعُلِمَ النَّاسَ حَالَنَا عِنْدَ اللهِ وَمَنْزِنَتُنَا مِنْهُ لَمَّا احتَمَلَتُمَ
"أَرْجِمِينِ اجازت وي مَنْ بوتى كهم لوكوں كوالله كنزديك انامقام و

مرتبه بتا تين (كمكيا ہے) توتم الله فلنين كرياؤك

آپ سے پوچھا گیا کیا اس سے آپ کی مراد آپ کاعلم ہے؟ آپ نے فرمایا: اَلْعِلْمُ اَیسَرَ مِن ذٰلِكَ ، إِنَّ اُلِا مَامَ وَكَرَلِا رَادَةِ اللَّهِ عَزُوجَلَّ ، لَایشَ آ ءُ اِلَّا مَن یَشَآ ءُ اللَّهِ -

ووعلم اس مرتبے كاكم ترين ورجه ہے، بے شك امام عليه السلام ارادة خداكا

رزق تناول فرماتے ہیں جس طرح آنخضرت تناول فرماتے ہیں۔ البنۃ اگر ان ایام میں عبش قبر کی جائے تو وہ وہاں پر ہی ہول گئے، یہ وہ پروردگار کے علم کے مطابق زعرہ ہیں، وہ اپنے سپامیوں کے مقام کی طرف ذکاہ کرتے ہیں اور پھرعرش الی کی طرف دیکھتے ہیں کہ س وقت انہیں بلائے جانے کا علم صادر ہوتا ہے''

وہ عرش الی کے دائیں طرف تشریف فرما ہیں اور کہتے ہیں۔ اے میرے
پروردگار! آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما، وہ اپنے زائر کو دیکھتے ہیں،
اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور خدا کے نزدیک ان کے درجات ومقامات سے آگاہ ہیں،
وہ تمہیں تمہاری اولا د اور تمہارے گھر کوتم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی
دیکھتے ہیں جوان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اپنے والد بزرگوار سے بھی ان کے
لیے دعائے مغرفت کی گذارش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔"

زمين اشياء كيام كى خدمت مين حاضر بوتى مين؟

(۱۳-۱۸۲) کتاب بحار الانوار بین فدکور ہے کہ اسود بن سعید کہتا ہے: بین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت بین موجود تھا، تو آپ نے میرے سوال کے بغیر گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا: ے کرانے سے مراد فرشتوں کی آ واز سننا ہے کہ ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں ، لیکن انہیں و یکھتے نہیں ہیں۔

جفر احمر و وظرف ہے جس میں رسول خدا کا اسلحہ ہے۔ وہ امام زمانہ عجل الله فرجه الشریف کے ظہور سے قبل نہیں لکلے گا۔

جفر سفیداییا ظرف ہے جس میں توریت موی ، انجیل عیسی ، زبور داؤداور دیگر آسانی کتب ہیں۔

مصحف فاطمہ ان واقعات پرمشمل ہے جو انجام پائیں سے اور اس میں ان لوگوں کے اساء لکھے ہوئے ہیں جوروز قیامت تک حکومت کریں گے''

بامعه کیاہے؟

وَامَّا الْجَامِعَةُ فَهُوَ كِتَابٌ طُولُهُ سَبُعُونَ ذِرَاعًا اَمُلَا ءُ رَسُولِ اللهِ مِن فَآقِ فِيهِ وَخَطِّ عَلَى بنِ آبِى طَالِب عليه السلام اللهِ مِن فَآقِ فِيهِ وَخَطِّ عَلَى بنِ آبِى طَالِب عليه السلام بيَمِينِهِ فِيهَا وَاللهِ عَلَى مَا تَحتَاجُ إِلَيهِ النَّاسُ إِلَى يَومِ القِيامَةِ ، حَتَّى اَنَّ فِيهِ أَرْشُ الْخُدشِ وَالجَلدَةُ نِصفُ الجَلدَةِ -

(الاحتجاج جلد ٢ صفح ١٣٠٢) الارشاد صفح ١٧٠٨ ، بحار جلد ٢ ٢ صفح ١٨)

" جامعه الی کتاب ہے جس کا طول ستر (۵۰) ہاتھ ہے، جے پینیبراکرم کے اپنی زبان مبارک سے اطلاء فرمایا ہے اور علی بن ابی طالب نے اپنی دست مبارک سے لکھا ہے، خدا کی شم اس میں روز قیامت تک لوگوں کی متمام احتیاجات موجود ہیں، حتی کہ اگر کسی کوخراش تک آئی ہوتو اس کی سزا بھی موجود ہے اگر کسی کوڑا یا نصف کوڑا ہے وہ بھی نہ کور ہے"

معرفت معصومينٌ قبولي علم كا ذريعه

(١٩٠-١٨) كتاب اختصاص ميس ب كرمحر بن مسلم كهتا ب كدحفرت امام باقر عليه السلام كا

الله يت (صديم) الله يق (عديم) الله

آشیانہ ہیں، وہ وہی کھے چاہتے ہیں جواللہ چاہتا ہے' علم امامؓ بزبان امامؓ

(۱۲-۲۸۸) کتاب امالی میں لکھتے ہیں کدابو حزہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کواپنے علوم کے بارے ٹنی فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا:
مِنَّا مَن یُنکُفُ فِح قَلْمِه وَمِنَّا مَن یَقُذُونُ وَمِنّا مَن یُخَاطَبُ ۔
(امالی شخ طوی، صفحہ ۲۵ میں بحار جلد ۲۷ صفحہ ۱۹)

'' ہم بعض آئمہ کے دلول میں خطور کیا جاتا ہے، بعض کے دلول میں الہام اور بعض سے خطاب کیا جاتا ہے''

جفراهمر، جفر سفيد اور مصحف فاطمة كي وضاحت

(۱۷-۱۸۹) كتاب" ارشاد" اور" احتجاج" من كلية بين كد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

عِلمُنَا غَابِرٌ وَمَزْبُو رُ ، نُكَثُ فِي القُلُوبِ وَ نَقُرٌ فِي الرَّسمَاعِ وَلِنَّ عَلَيْ فِي الرَّسمَاعِ وَإِلَّ عِندَنَا الْجَفَرَ الْاَجْفَرَ الْاَبْيَضَ وَ مُصَحَفَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ وِعِندَنَا الْجَامِعَةَ فِيهَا جَمِيعُ مَايَحَتَاجُ إلَيهِ النَّامُ .

" ہماراعلم غابر، مزبور دلول میں خطور اور کانوں سے کرانے والا ہے۔ بے شک جفر اجمر، جفر سفید اور مصحف فاطمہ علیہا السلام ہمارے پاس ہیں، وہ جامعہ بھی ہمارے پاس ہے جس میں لوگوں کی تمام احتیاجات مندرج ہیں، امام علیہ السلام سے فہ کورہ کلام کی تغییر بوچی گئی تو آپ نے فرمایا:
" غابر یعنی اس چیز کاعلم ہے جو پیدا ہوگئی، مزبور یعنی اس چیز کاعلم ہے جو پیدا ہوگئی، مزبور یعنی اس چیز کاعلم ہے جو پیدا ہوگئی میں خطور سے مراد الہام ہے اور کانوں پہلے سے پیدا ہو چی ہے۔ دلوں میں خطور سے مراد الہام ہے اور کانوں

ر خورشید کی طرح چکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی زمینی یا آسانی مسائل میں سے کسی مسئلہ کو جانے کے لیے اللہ اور عرش کے درمیان پردوں کا ارادہ نہیں کرتا ہم میں اگر کوئی کسی مسئلہ کو جانتا چاہے تو وہ اس نور کی طرف دیکھتا ہے''

مولف کہتا ہے کہ یہاں پرعین سے مراد خورشید ہے اور بیجی اخمال ہے کہ اس

زمین برجت حکمت خداہے

(۲۹۲\_۲۹) فرکوره کتاب میس علی بن اساعیل ارزق روایت کرتے ہیں کدامام صادق علیہ

السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ أَحَكُمُ وَأَكُرمُ وَأَجَلُّ وَاعظُمُ وَأَعَدَلُ مِن أَن يَحْتَجُّ لِنَّ أَمُورِ هِم -

(بصائز الدرجات مغی ۱۲۳، بحار الانوارجلد ۲۲ صغی ۱۳۸)

"الله تعالى اس سے علیم تر، كريم تر، جليل تر، بزرگ تر اور عادل تر بيل كه وه اپنج بندول بركسى كو جمت تو قرار و ليكن ان كے امور اس سے بنيال ركھ"

حضرت علی کے چیرے برزردی کے آثار

رسی کی بہر پہر پہر کہ ابوریج شامی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے عمرو بن تق سے ایک حدیث تی ہے۔

میں نے عرض کیا: عمروامیر الموثنین علی علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا، تو میں نے خضرت کے چہرے پر زردی کے آثار دیکھے تو اس نے آپ سے پوچھا:

اس نے آنخضرت کے چہرے پر زردی کے آثار دیکھے تو اس نے آپ سے پوچھا:
"اس زردی کی کیا وجہ ہے؟" آخضرت نے اظہار درد و ٹاراحتی کیا۔ اس کے

فرمان ہے۔

إِنَّ رَسُولَ الله آنال فِي النَّاسِ آنالَ ، وَعِنْدَنَا عَرَى العُلِمُ وَاَبُوَابُ الحِكَمِ وَمَعَاقِلُ العِلْمِ وَضِيَاءُ الاَ مرواَواَخِيْدِ فَمَنْ عَرِفْنَا نَفَعَتُهُ اللهِ مِعَوِفْنَا نَفَعَتُهُ مَعرِفَتَهُ وَقَبِلَ مِنهُ عَمْلُهُ وَمَن لَم يَعرِفْنَا لَم يَتُفَعُهُ اللهُ بِمَعرِفَةِ مَاعِلِمَ وَلَم يُعرِفَتُهُ مَا اللهُ بِمَعرِفَةِ مَاعِلِمَ وَلَم يُعرِفَتُهُ مِنهُ مِنهُ عَمْلُهُ (الاختمام مؤسم، بمارالافرام لد٢ مؤ٣٨)

"بے شک رسول خدائے لوگوں کو بہت سے علوم سے بہرہ مند فرمایا (جو بھی کسی نے سوال کیا اسے جواب دیا ) سیجے اور خالص علوم حکمت کے دروازے ،علم کے جینے ! روشنائی امر اور اس کی حکم گاہ ہے کہ جو علوم کو ناپود اور پراگندہ ہونے سے محفوظ کرتی ہیں ، ہمارے پاس ہے لیس جس ناپود اور پراگندہ ہونے سے محفوظ کرتی ہیں ، ہمارے پاس ہے لیس جس نے ہمیں پیچان لیا ، اس کی میدمرفت اس کے لیے سود مند ہے اور اس کا علم اسے کوئی معرفت حاصل نہیں کی اس کاعلم اسے کوئی نفی نہیں دے گا اور اس کاعلم اسے کوئی نفی نہیں دے گا اور اس کاعلم قبول نہیں کیا جائے گا"

انا انزلناه سے کیا مراد ہے؟

(۱۹-۲۹۱) کتاب بصائر الدرجات میں حسن بن عباس بن جریش سے روایت نقل کی گئی ہے

كه حضرت امام جواد عليه السلام فرمات بين:

إِنَّا اَنزَلْنَاهُ نُورٌ كَهَيْنَةِ الْعَيْنِ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ وَالْاوصِيآءِ لَاَيْرِيدُ اَحَدٌ مِنَّا عَلِمَ اَمرُ اِسْ الْآرضِ اَو اَمرُّ مِن اَمرِ السَّمَآءِ لَكِيْرِيدُ اَحَدٌ مِنَّا عَلِمَ اَمرُ اللهِ وَبِينِ الْعَرْشِ اِلَّا رَفَعَ طَرِفُهُ الْى الْحُجُبِ الَّتِي بَينَ اللهِ وَبِينِ الْعَرْشِ اِلَّا رَفَعَ طَرِفُهُ الْى ذَلِكُ النَّورِ فَرَأَى تَفْسِيرَ الَّذِي اَرَادَفِيهِ مَكْتُوبًا لَـ

(بسائزالدرجات مغير٣٨، بحار الانوارجلد ٢٦مغي١٣٨)

"إِنَّا الزَّلْنَاةُ عصمرادوه أورب جويغير اسلام اوراوسياء كرام كمرول

حضرت امیر المونین علی علیه السلام نے فر مایا: "اے سلیمان! پس آصف بن برخیا جن کے پاس کتاب کا تھوڑا ساعلم تھا وہ کس طرح سے پلک جھیکئے سے کم مدت میں تخت بلقیس ملک فارس سے سبا تک لا سکتے ہیں، در حالانکہ میرے پاس ایک ہزار کتاب کاعلم ہے تو میں کیوں کران سے کی محتاہ دو کام انجام نہیں دے سکتا ہوں"

"الله تعالى في شيف بن آدم پر پچاس ، حفرت ادرليل پرتيس اور حفرت ابرايم پرييس صحيفي نازل فرمائ ، خداوند متعال في تورات انجيل ، زبور اور فرقان نازل فرمائي"

میں نے عرض کیا: "میرے مولا و آقا آپ سے فرمارہ ہیں" آپ نے فرمارہ ہیں" آپ نے فرمایا:

يَا سَلَمَانُ ا إِنَّ الشَّاكَ فَى أُمُورِنَا وَعُلُوْمِناً كَا لُمُسْتَهُزِيْ فِى مَعرِفَتِناً وَحُقُوقِناً كَا لُمُسْتَهُزِيْ فِى مَعرِفَتِناً وَحُقُوقِناً وَقَدَ فَرَضَ اللَّهُ وِلَا يَتَناَ فِى كِتَابِهِ فَرِ غَيرِ مَوضِعٍ ، وَبَيَّنَ مَا أُوجِبَ الْقَمَلُ بِهِ وَهُوَ (غَيرُ) مَكشُوفٍ بِهِ. مَوضِعٍ ، وَبَيَّنَ مَا أُوجِبَ الْقَمَلُ بِهِ وَهُوَ (غَيرُ) مَكشُوفٍ بِهِ. (ارثادالقلوبجلاماضِيمام، بحارجلد۲مضِيمام)

الل بيت كى فضيلت

(۲۹۵ ی۳۳) امالی شخ صدوق میں ابوبصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

بعد حضرت على بن اني طالب عليه السلام فرمات بين:

إِنَّا لَنَفُرَحَ بِفَرُحِكُمُ وَنَحَزُنَ لِحُزنِكُمُ وَنَمرُ ضَ لَمِرَ ضِكُمُ وَنَد عُولَكُم وَتدعُونَ فَنُو مِنُ -

''شن آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں اور آپ کے حزن میں محرون ہوتا ہول ، آپ کے بیار ہونے کی صورت میں بیار ہوتا ہوں ، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جب تم دعا کرتے ہو، پس ہم آ مین کہتے ہیں'' عمر کہتے ہیں کہ آپ نے جو پکھ فرمایا میں سبھے گیا ہوں لیکن ہم کس طرح سے دعا کریں کہ آپ آ میں کہیں ؟

آپ نے فرمایا:" ہمارے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی ہماری خدمت میں حاضر ہو یا غائب ہو، ہم اس کی دعا سنتے ہیں"
حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام فرماتے ہیں:

''عمرونے درست کہاہے' (بھاڑالدرجات صغیہ۲۲۰، بعارالانوارجلد۲۹مغیہ۱۲۱) فضائل اہل بیت کا منکر بدبخت ہے

(۲۲-۲۹۳) جناب مفید علیه الرحمه کتاب "ارشاد القلوب" میں حضرت سلمان فاری رضوان الله علیه الله علیه علیه علیه علیه الله علیه علیه السلام نفر بایا:

یا سَلُمانُ! اَلْوَیلُ کُلُّ الوَیلِ لِمَنُ إِلَّا یَعرِفْنَا حَقَّ مَعرِفتناً وَاَنگَرَ فَضلَنَا
"السَلُمان! برختی اور بطور کلی بربادی ہاس خف کے لیے جو ہاراحق
نہیں پہچانا اور ہارے فضائل کا مشربے"

"الےسلیمان! حفرت محمد اورسلیمان بن داؤد میں سے کون افضل ہیں؟" حفرت سلیمان نے کہا: "حضرت محمد افضل ہیں"

| 144 | معصوبین کے شمل وکفن میں فرشتے شریک |
|-----|------------------------------------|
| 146 | فرشتوں کی خوراک                    |
| 146 | سلمان فارس كى دعا                  |
| 148 | فرشتة كوباتين سننے كى اجازت        |
| 149 | امت کے لیے رسول خدا کی دعا         |
| 150 | روز قیامت شیعوں کا حساب و کتاب     |
| 151 | سب سے پہلی مخلوق                   |
| 152 | نورجمر سيفور                       |
| 155 | حبيب خدا                           |
| 156 | نور تحد سے گوہر                    |
| 156 | قلم بے ہوش ہوگیا                   |
| 157 | بهشت کی مخلیق                      |
| 158 | ارواح موجودات روح محمه كطفيل       |
| 159 | تغييرهس عسكرى                      |
| 161 | كتاب خدا                           |
| 162 | رسول خداکی رحلت                    |
| 165 | شان پیغمبر میں قصیدہ               |
| 187 | علوی سادات کی فضیلت                |
| 187 | قوت اعت بينائي مين اضاف            |
| 188 | خاندان پغيبري تغظيم وتكريم         |

|     | سط ، الم سده                         |     |                                         |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 121 | سعدیہ کے گھر میں رسول کے مجزات<br>و. | 94  | رسول خدا کا مقام عقیق پر                |
| 123 | لرم کاایک مخص سے وعدہ                | 96  | حضرت على يمن ميں                        |
| 123 | ت عائشدرسول خداً كے بيت الخلايس      | 98  | محمدوآ ل محمد کے لیے دعا کرنے سے اونٹ   |
| 124 | ، خدانے مجمی گندم کی روثی نہیں کھائی | 99  | یے نے نبوت کی گواہی دی                  |
| 124 | <br>إنكم                             |     | ابوجهل كارسول خدا پرجمله                |
| 105 | ر بغ مع                              | 101 |                                         |
| 125 | ائے پیغمبر کے معجزات<br>سرعین        | 103 | محماس کی شاخوں سے تازہ خون              |
| 126 | میں بتوں کی سرگلونی<br>س             | 104 | فرشته رسول خدا کی خدمت میں              |
| 126 | بِي كا درختو ل وتقلم                 | 104 | روز جمعه کول کہتے ہیں                   |
| 127 | اسلام اورر کانه کے درمیان کشتی       | 105 | فتبيله ذريع كودعوت اسلام                |
| 130 | بن حارث كالكواري رسول خدا برجمله     | 107 | فرشتوں کی خواہش                         |
| 131 | ل کی مقبلی سے پھر کا چٹنا            | 111 | رسول خدا کی موت وحیات                   |
| 132 | ى كارسول خدا پرايمان لانا            | 112 | ىيىغىرىندا ئىمگىن نەكرى <u>ن</u>        |
| 134 | ب کی رسول خداہے گفتگو                | 114 | حفزت حوا كامېرىيى محدو آل محمد پر درود  |
| 425 | لی رسول خداکی خدمت میں               | 114 |                                         |
| 135 |                                      | 114 | فرشتوں کی ڈیوٹی                         |
| 136 | ارسول الله كحضور                     | 115 | تخلیق پیفیر کیے ہوئی                    |
| 137 | معراج خاتم المركلين انبياء كامام     | 116 | یغیبراسلام تمام علوم کے مالک            |
| 139 | فداايسمقام برجهال جرائيل نهايك       | 118 | رسول خداکے پاس 72 اساء کاعلم            |
| 140 | ب جمعداولياء كے ليے مرور             | 119 | پیغمبرا کرم کی عمر چاردن                |
| 140 | ن امام جعفرصادق سے قبرے بارے سوال    | 120 | حفزت ابوطالب يغبراكرم كتكبدار           |
| 144 | ت مویٰ کی امت محمد میں خواہش         | 121 | الوطالب وسترخوان برتيفمبر كے انتظار میں |
|     | ,                                    | L   |                                         |

| 58  | بعض مخلوق كوالله نے اپ نورسے پیدا كيا      |
|-----|--------------------------------------------|
| 60  | اال بيت كامقام ومرتبه                      |
| 6,2 | انبياء في امير المونين كي ولايت كالقراركيا |
| 63  | اصحاب يمين نے علی کی ولايت کا اقر ارکيا    |
| 65  | ابود جانه كاسوال اور پیغبر كاجواب          |
| 67  | حضرت علی اوران کے حبداروں کی محبت          |
| 68  | اہل بیت کے ساتھ محبّت اور دشمنی کا نتیجہ   |
| 69  | الل بيت محبت بهترين عبادت                  |
| 70  | حضرت على كى ولايت قبول كرنے كاثمره         |
| 70  | اسلام کی اساس محبت الل بیت                 |
| 70  | شرك اورايمان مين فرق                       |
| 71  | پنجتن پاک کانورایک ہی ہے                   |
| 73  | امام زمانه سے سوال کا جواب                 |
| 76  | آبيهج من المثاني كي تغيير                  |
| 80  | پېلاحقة : پينبراكرم كفضائل دمنا قبيس       |
| 81  | فرشتون كامبار كهاودينا                     |
| 87  | چار چیزیں بندوں کی آ واز سنتی ہیں          |
| 88  | امام محد باقر کا آیت معراج کے بارے میں     |
| 93  | صرف شيعه دين ابراهيم بين                   |
| 93  | شيعدروز تيامت آل محمد كى بناه يس           |

### ي مناقب الل بيت (صنبرم) ١٨ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

اوصياء كرام اور جانشين بين " (التوحير صفحه ١٦٤، معانى الاخبار صفحه ١٦، بحار الانوار جلد ٢٧ صفحه ٢٣٠)

لسان الله اور وجدالله كون؟

(۲۵\_۱۹۷) کتاب بصائر الدرجات می اسود بن سعید سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ نے میرے سوال کیے بغیرا بی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

" تمام لوگوں میں سے ہم جمت خدا ، درواز و کسان اللہ ، وجہ ، اللہ اور عین ، اللہ ہیں ، ہم بندگان خدا کے درمیان اولی الامر ہیں "

(بصائر الدرجات صفحه ۲۱، بحارجلد ۲۲ مفحه ۲۳۷ وصفحه ۲۸۲)

#### عيادت خدا كاوسيله

(۲۷\_۲۹۸) ندکورہ کتاب میں عبدالرحلن بن کثیر روایت کرتے ہیں : میں نے حضرت المم جعفر صادق علیہ السلام فے سنا کہ آپ نے فرمایا:

نَحنُ وُلَاءُ آمرِ اللهِ وَخَزَنة عِلمِ اللهِ، وَعَيبَةُ وَحيِ اللهِ وَ آهلُ دين اللهِ وَعَلَينا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ وَبِنَا عُبِدِ اللهِ ، وَلَولَانا مَا عُرِفَ اللهِ وَنَحنُ وَرَقَةُ نَبِيِّ اللهِ وَعَيْرَتِهِ

(بعبائزالددجات صفحالا بحارجلد ۲۷م فح ۲۰۱)

" ہم ہیں امر خدا کے فرماں روا علم خدا کا خزاند، وی خدا کا مخبید اور الل دین خدا کا مخبید اور الل دین خدا ، کتاب خدا ہمارے اوپر بازل ہوئی ہے، ہمارے وسیلہ سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کو پہچانا نہ جاتا اور ہم پیغیبر خدا کے وارث اور اس کی عترت ہیں''

مولف کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا کی عبادت جارے وسیلہ سے موتی ہے

يَا أَبَا بَصِيرِ ! نَحنُ شَجَاءٌ الْعِلمِ وَنَحنُ آهلُ بَيتِ النَّبِيِّ وَفِى دَارِنَا مَهِيطُ جِيرِثِيلَ ، وَنَحن خُزُّانُ عِلمِ الله وَنَحنُ مَعَادِنُ وَحُيِ اللهِ ، مَن تَبِعَنَا نَجىٰ وَمَن تَخَلَّفَ هَلَكَ ، حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ ـ

(امالی صدوق سفی ۱۸۳ بریار الانوار جلد ۲۹ سفی ۱۹۳ بریار الانوار جلد ۲۹ سفی ۱۹۳ بریل در این ایم شخرهٔ علم بین بهم ابل بیت پیفیم بین ، حضرت جریل علیه السلام ہمارے گر تشریف لاتے بین ، ہم علم خدا کے خزانے بین اور ہم وی الی کی کان بین ، جوکوئی ہماری بیروی کرے گا وہ نجات پائے گا، جس نے ہماری مخالفت کی ، وہ ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جس نے ہماری مخالفت کی ، وہ ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز

این اور لازم کی ہوتی ہے'' اجتف مخلوق کو اللہ نے اینے نور سے پیدا کیا

آپ نے فرمایا ''(جو بیسب پکھانجام دیتے ہیں) وہ پیغیراکرم کے

ہیں جونور کی تلاش میں ہے اور اس کے لیے راہ ہدایت ہیں جو ہدایت کا متلاثی ہے، ہم بہشت کی طرف رہبری کرنے والے اور ہدایت کی طرف جانے کی گذرگاہ ہیں، ہمارے درجات بہت بلندو بالا ہیں''

بسے ن مروہ یں المرت وسلے سے برتی ہے ، رحمت خدا ہمارے ذریعے سے نازل ہوتی ہے اور عذاب و بدختی ہمارے واسطے سے دور ہوتی ہے '' نازل ہوتی ہے اور عذاب و بدختی ہمارے واسطے سے دور ہوتی ہے '' فَمَنُ سَمِعَ هذَا الهُدی فَلَیتَفقّد فِی قَلْبِهِ حُبَّنَا فَانُ وَجِدَ فِیهُ الْبُغضَ لَنَا وَالاَ زَکَارَ لَضِغلِنا فَقَدُ ضَلَّ لِمَنُ سَوَاءِ السّبیلِ لِانّا حُجَّةُ الْمَعْبُودِ و تَرْجُمَانُ وَحیهِ وَعیبهُ علیه وَ مِیزانُ قِسُطِله حُجَّةُ الْمَعْبُودِ و تَرْجُمَانُ وَحیه وَعیبهُ علیه وَ مِیزانُ قِسُطِله ''بس جو شخص ہماری اس ہدایت کوسنتا ہے وہ اپنے دل میں ہماری محبت کی جبتے کی جبتے کی جبتے کی اور ہمارے فضائل سے انکار پایا جبتے کو وہ شخص راہ حق سے مخرف ہے ، کیونکہ ہم جبت خدا، ترجمان وی جائے تو وہ شخص راہ حق سے مخرف ہے ، کیونکہ ہم جبت خدا، ترجمان وی ''جنیدعلم اور میزان عدل وانساف ہیں''

" ہم درخت زینون کی شاخیں اور نیک لوگوں کی پرورش کرنے والے ہیں ہم اس چراغ دان کا چراغ ہیں جس میں نور کے اوپر نور برقرار ہے ہم وہی برگزیدہ و محکم کلمہ ہیں جو تا قیام قیامت باتی رہے گا کہ جس کی ولایت کا عالم ذرمیں پیان لیا گیا ہے"

پغیبر حضرت دانیال اورالل بیت سے محبت

بیں کہ وہ کہتے ہیں۔ (۲۸\_۷۰۰) فقص الانبیاء میں جناب جابر جعفی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا: '' حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر خواب صحیح ہے؟'' آپ نے فرمایا: اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم نے لوگول کو خدا کی پرستش کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یا بیرمراد ہے کہ مکنہ حدود تک عبادت خدا کاحق ادا کیا ہے اور بید جو فر مایا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی شاخت نہ ہوستی تو اس سے مراد بیہ ہے کہ ہمارے علاوہ خدا نے کسی کونہیں پہچانا ، یا بیر کہ ہم نے لوگوں کو خدا کا صحح طور پر تعارف کروایا ہے اور یا بیرمراد ہے کہ لوگوں نے ہمارے علم وفعنل اور جلالت وعظمت کی وجہ سے خدا کی جلالت وعظمت اور قدر ومنزلت کو پہچانا ہے۔ اللہ بیت کا مقام ومرتبہ

وہ : وہ کا ۲۲-۲۹۹) کتاب بحار الانوار میں محمد بن سنان سے روایت نقل ہوئی ہے : وہ کہتے ہیں کہ میں نے خرمایا:

" ہم ہیں، مشاقان خدا، اس کی بارگاہ میں مقرب، اس کے برگزیدہ و منتخب شدہ اور میراث انبیاء کے محافظ اور امانت دار۔ ہم ہیں خدا کے امین ،اس کی شناخت، اس کی ہدایت کی نشانی اور عروة الوقیٰ،

"الله تعالی نے ہمارے ذریعے سے اپنے امور کا آغاز کیا اور ہمارے ہی واسطے سے ہی ان کی انتہا کرے گا ،اولین و آخرین ہم ہیں ، زمانے کی ناموں ہم ہیں، ہم لوگوں کے آقا ومولی ، سیاست مدار جہان ،محکم اور صراطمتقیم ہیں ، کا نئات کے وجود کی علت اور جمت معبُود ہم ہیں ، جو ہمارے تن سے جائل ہے الله تعالی اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا"
مارے تن سے جائل ہے الله تعالی اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا" مرجم نبوت ورسالت کے چراغ ، تمام انوار کے لیے نور اور کلمہ جبار ہیں ، ہم حق کا وہ پرچم ہیں جو اس کے زیرسایہ آگیا وہ نجات پا جائے گا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ محمراہ ہو جائے گا ،ہم ہیں دین عبین کے ہیشوا اور روشن چروں کے راہنما ، ہم ہیں معدن نبوت اور کل رسالت ، فرشتے ماریک رائی جائے گا رائی جائے کا در آئی جائے کا در انی جائے کا در ان جائے کا در ان جائے کا رائی جائے کا سالت ، فرشتے ہمارے ہاں رفت و آمد کرتے ہیں ، ہم اس شخص کے لیے نور انی جائے

آيةِ لِلْعَالَمِينَ اللَّا بِالْخُضُوعِ عَلِى عليهِ السلام -

"أفضل! خداك تتم حضرت آوم عليه السلام كوالله كالبيخ باتحدس بنانا اوران مي افي روح محودكنا صرف حضرت امير المونين على عليه السلام كى اقرار ولايت كيسب سے بين"

"الدتعالى في موى عليه السلام سے تعتگونيس كى، مرولايت على كسبب سے اور الله تعالى في عليه السلام سے تعتگونيس كى، مرولايت على قرار نبيس ويا مراس خضوع كى وجه سے جو انہوں في حضرت على عليه السلام كے بارے ميں كيا"

اس کے بعد فرمایا:

اجملُ الامرِمَا استاً هَلَ حَلَقٌ مِنَ اللهِ النظرَ اليه اللهِ النّبِا لَعُبُودِيَّةِ كُنَّا-" خلاصہ به كه مخلوقات ميں كوئى بھى الى چيز نبيں ہے جو ہمارى عبوديت اور غلامى كے بغير خداكى نظر لطف وكرم كاسبب نى ہؤ

(الاختصاص صفح ۲۳۳، بحار جلد ۲۹ مفح ۲۹۳)

اصحاب يمين نے علی كی ولايت كا اقراكيا

(۲۰۷-۳۰) صاحب بحار الانوار كتاب مشارق الانوار سے نقل كرتے ہيں: جابر نے روايت كى ہے حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں:

رسول خداً في حضرت على سے فر مايا:

"اعلى اآپ وه بين جس ك ذريع الله تعالى جب الى تلوق كوابتدائ الله تعالى جب الى تلوق كوابتدائ آفرنيش مين وجود عطاكر چكا، تو خدا وند متعال في احتجاج كيا اور فرمايا":

أَلْسُتُ بِرَيِّكُم قَالُوا بَلْي - (اعراف آية ١٤١)

"كيا مِن تمهارا برورد كارنيس مون؟ سب في كها تو مارا برورد كارب"

﴿ وَعَ مِنْ قَبِ اللَّ بِيتُ (صَنَّهُ مِنْ اللَّهِ بِيتُ (صَنَّهُ مِنْ اللَّهِ بِيتُ (صَنَّهُ مِنْ اللَّهِ بِيتُ (صَنَّهُ مِنْ اللَّهِ بِيتُ اللَّهِ بِيتُ (صَنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ بِيتُ اللَّهِ بِيتُ اللَّهِ بِيتُ اللَّهِ بِيتُ اللَّهِ بِينَا اللَّهِ بِيتُ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

" باں وہ پیغیر تھے، انہیں وی ہوتی تھی وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیریں سیکھائی ہیں۔وہ صدیق و حکیم تھے، خداک قتم!وہ ہم الل بیت کی محبت کے معتقد تھے''

جابرنے تعجب کرتے ہوئے پوچھا:" کیا آپ اہل بیٹ کی محبت؟"

امام عليه السلام نے فرمايا:

أَى وَاللهِ وَمَامِن نَبِيّ وَلاَ مَلَكِ إلّا وَكَانَ يدينُ بَمَحَبَّتنِا -"خداكَ فتم ! كوكى ني يا فرشته ايسانبيل هي مريد كهوه مارى محبت كامعتقد هنا ( نقص الانبياء ٢٢٩، بحار جلد ١٣ صفحه ١٣٧)

انبیاء نے امیر المونین کی ولایت کا اقرار کیا

(۲۹\_۲۰۱) کتاب اختصاص میں مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: چھٹے پیشوا حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے مجھے فرمایا:

"خدا وندمتعال فرما نروائی و بادشاہت میں یکتا ہے اس نے اپنے مخصوص بندوں کو اپنی شناخت کروائی ہے ، اس کے بعد اپنا امران کے سرد کردیا ہے اور بہشت ان کی ملکیت میں دے دیا ہے ۔ اللہ تعالی جن وانس میں سے جس کے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے اسے ہماری ولایت کی شناخت کروا تا ہے اور جس کے دل کو فاسد کرنا چاہتا ہے اسے ہماری معرفت سے روک دیتا ہے"

اس کے بعد فرماتے ہیں:

يَا مَفْضُلَّ ! وَاللَّهِ مَااسْتَوَجَبَ آدَمُ ان يَخْلُقَهُ اللَّهُ بِيَدِمْ وَيَنْفَخُ فِيُهِ مِنْ رُوْجِهِ اِلَّا بِوَلاَيةِ عَلَيِّ عَلَيْهِ السَّلامِ وَمَا كُلِّمَ اللَّهُ مُوسِّى نَكِليماً اِلاَبُولاَيةِ عَلَى ولا أَكَلَمَ اللَّهُ عَيْسَى بُنَ مَرْيَمَ

مارےزد کی آئمگا بھی کبی تھم ہے۔

پنیبراکرم فرماتے ہیں:

لو مَاتَ نَعِيًّ بِالْمَشُرَقِ وَمَاتَ وَصِيَّهُ بِالْمَغُرَبِ لَجَمَعَ اللَّهَ بَيْنَهُمَا وَمَاتَ وَصِيَّهُ بِالْمَغُرَبِ لَجَمَعَ اللَّهَ بَيْنَهُمَا وَ مَاتَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تعالی ان دونوں کواکٹھا کردےگا"

ابود جانه كاسوال اور پنجيبرا كرم كاجواب

(۱۹۰۷-۱۹۰۷) فضل بن شاذان اپنی کتاب "القائم" میں تحریر کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں: ایک دن ہم وجود نازنین رسول کے ارد گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے بہشت کے بارے میں گفتگو چھیٹردی۔

ابودجانہ کہتے ہیں: اےرسول خداً! ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: "جب تک آپ بہشت میں داخل نہیں ہول کے اس وقت تک بہشت

پنیبروں اور تمام امتوں پرحرام ہے''

آنخضرت نے فرمایا: ،

"اے ابود جاند! کیا آپ کو بیمعلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نور کا ایک پرچم اور ایک ستون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسان کی تخلیق سے دو ہزار

سال پہلے پیدا کیا ہے اوراس پرچم پر کھا ہے۔

لَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولِ اللهِ ، آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ وَالْبَرِيَّةُ-

" خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول میں اور آل محمد علیم

السلام اس کی بہترین مخلوق ہے'

ر چم دارعلی بن ابی طالب علیه السلام بین جوسب سے آ مے آ مے بین - حضرت علی علیه السلام فرماتے بین:

اس کے بعد فرمایا:

" حضرت محمد تنهارے پیٹیسر ہیں'' میں میں میں میں ان میں

انہوں نے کہا:''کیوں نہیں''

پر فرمایا: "علی تمبارے امام میں"

رسول خداً نے فرمایا:

قَالَبَى الْخَلاَقَ جَمِيْعاً عَنُ وَلَايَتِكَ وَالإِقْرَارُ لِفَضَلِكَ وُعَتُوا عَنْهَا استِكْبَارً اللَّا قَلِيلًا مِنْهُم وَأَصْحَابُ الْبَينِينِ وَهُم أَقَلُّ القَلِيل - استِكْبَارً اللَّا قَلِيلًا مِنْهُم وَأَصْحَابُ الْبَينِينِ وَهُم أَقَلُ القَلِيل - «ثمام مخلوقات نے آپ کی ولایت اور فضائل کا انکار کیا اور سخت تکبر سے کام لیا، البت ایک قلیل گروہ نے اقرار کیا ہے، جو اصحاب یمین ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے"

آسان چارم براك فرشت بجويتي برص الماكم الكوير على سنبكان مَنْ دَلَّ هَذَا العَالَمِ الكَوْيُرِ عَلَى سنبكانَ مَنْ دَلَّ هَذَا العَلَمِ الكَوْيُرِ عَلَى هَذَا الْفَضُلِ الْجَلِيُلِ-

'' پاک ومنزہ ہے وہ ذات جس نے اس وسیع وعریض جہان میں سے اس وسیع وعریض جہان میں سے ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے گروہ کو عظیم تر نضیات کی طرف را ہنمائی فرمائی ہے'' (مشارق الانوار صفحہ ۱۵،۱۸، بحار االانوار جلد ۲۲ صفحہ ۲۹۳)

نی اور وصی موت کے بعد

(۱۰۷-۳۱) کراجکی کہتے ہیں کہ پینمبراکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اَنَا اَکَرُمُ عِنْدَاللَّهِ مِن اَن يدعَنِی فِی الأَرُضِ اَكْتُورُ مِن ثَلاَثٍ -" میں خدا کے نزدیک گرامی تر ہوں اس سے کہ قبض روح کے بعد خدا مجھے زمین پررکھے''

میں سے امام کا پیروکار ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو خدا کو دیکھ سکے گا اور خدااس برنظر فرمائے گا"

### محتِ اہل بیت کے گناہ معاف ہوجا کیں گے

(۲۰۷-۲۰۲) کتاب " امالی" شخ طوی میں فرور ہے کہ حسین بن مصعب امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت نقل كرتے بيس كرآب فرمايا:

مَن آحَبَّنَا لِلَّهِ وَأَحِبُّ مُحِبَّنَا اِلرَّلْفَرُض دُنَيَا يعيبُهَامنه ، عادى عدوَّنا لالِاحنةِ كانت بينة و بينة ،ثُمَّ جَآء يومُ القِيَامَةِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ مِثْلُ رَمُلٍ عَالِجٍ وَرَبِدِا بَهُرِ عَفَرَ اللَّهُ وَتَعَالَى لَهُ-"جوفض خداکی فاطر ہم سے اور ہمارے حبداروں سے محبت کرتا ہے البتة اس من كوئى دنياوى غرض نه بواور مارے وشمنول سے وشنى ركھتا ہو البنة ان دونوں كے درميان اپني دشني كاكوئي عمل دخل نه جو، أكر وه مخض ان اوصاف کے ساتھ وار دمحشر ہوگا تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہ بخش وے گا، اگرچہ وہ بیابان کی ریت، سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر

### حضرت علی اوران کے حبداروں کی محبت

( ١٥ ١ ع مفيدعليه الرحمة الى من ابن عباس سدوايت كرت بين كدرسول خداف فرمايا: مَن سَرَّةٌ أَنْ يَجُمَع اللَّهُ له الخيرَكلَّه فليوالِ عليًّا بعدى وليوال اوليآءَ ، وليعادِ اعداءً ال

" جو دوست رکھتا ہے خدا تعالی اس کے لیے ساری خوبیاں اسمی کردیتا ہے، پس میرے بعد علی علیہ السلام اور ان کے حبداروں سے محبّت کر تا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا" مناقب الل بيتًا (صنهم) ﴿ الله الله بيتًا (صنهم)

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا بِكَ وَشَرَّ فَكَ وَشَرَّ فَنَا بِكَ. " سب تعریقی اس ذات کے ایک ای جس نے آپ کے وسیلہ سے میری ہدایت فر مائی ، شرف یخٹ ارجھے آپ کے وسیلہ سے شریف بنایا۔ بغيراكرم فرماتے ہيں:

أَمَامٌ عَلِمتَ أَنَّ مَن أَحَبَّناً وَانتَحَلَ مَحَبَّتُنا اَسُكُنَهُ اللَّهُ مَعَنَار " کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور جاری محبت کو قبول كرتاب، الله تعالى اس بهشت من مارك ساته جكردك" ال كے بعدرسول خداً ني آيد مباركة الاوت فرمائي: في مقعدِ صدق عند مَليكِ مُقْتَدَر - (سور ، قرآبه ٥٥) "اس پا کیزه مقام پرجوصاحب افتدار بادشاه کی بارگاه میں ہے" (الخقرصفى ٤٠، بحار الانوار جلد ٢٢صفي ١٢٩)

### خدااورانسان کے درمیان حجاب ختم ہونے کانسخہ

(۷۰۵ ـ ۳۳ ) قرب الاسنادييس برمظي سے روايت نقل ہوتی ہے وہ کہتے ہيں: حضرت امام رضاعليه السلام في مجمع تحريفر ما يا كه حضرت امام محمد با قرعليه السلام فرمات بين: من سرَّة أن لايكون بينة بينَ اللهِ حجابٌ حتَّى ينظرَ إِلَى اللهِ وَ يَنْظُرُوُ اللَّهِ اِلَيْهِ فَلْيَتَوَلَّ آلِ مُحَمَّدٌ وَ يَبْرَءُ مِنْ عُوْدِهِمْ وَيَالَّمُّ بالِا مَامِ عَنْهِم ، فانه اذا كانَ كذلكُ نظر اللهُ اليه ونَظَرَ الرِ اللَّهِ

( قرب الاسناد صغحه ۱۳۵ بحار جلد ۲۳ صفحه ۱۸ )

"جو مخض میہ چاہتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوتا کہ وہ خدا کو دیکھ سکے اور خدا اسے دیکھ سکے ، تو اسے جا ہے کہ وہ محمر وآل محمر علیم السلام سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت اور اس خاندان

ہمارے خلاف استعال کرتا ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوزخ میں ہو گا۔ جو شخص دل سے ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور زبان کو ہمارے خلاف استعال کرتا ہے وہ جہنمی ہے جو شخص دل میں ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے لیکن اپنے ہاتھ اور زبان ہمارے خلاف استعال نہیں کرتا ، اس کا شکانہ بھی جہنم میں ہے'۔ (الحصال جلد مصفحہ ۲۳۳، ۹۲۹)

مولا امير المونين على عليه السلام فرمات بين:

أَنَا يعسُوُب المومنين ، وَالمالُ يعسوبُ الظلمةَ والله لَا يحبّنى الآمومنُ والا يُبُغضُني الآمنافِق - (الخمال طِلاصْحُوم؟)

'' میں مونین کا رہبر ہوں اور مال و منال ستم گروں کا پیشوا ہوتا ہے، خدا ک قسم! ہمارے ساتھ مون کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا منافق کے سوا کوئی وشنی نہیں رکھتا''

#### الل بیت سے مجت بہترین عبادت

(۲۰۹ ـ ۲۷ ) كتاب " محاس" مي حفص د بان سے روايت ہے كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

انّ فوق كل عبادةٍ عبادةٌ و حُبّنا اهلُ البيت افضل عبادةٍ - (الحاس صفي ١١٣)

" برعبادت سے افضل ایک عبادت ہے اور ہم اہل بیت کی محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین ہے" ایک اور روایت میں ہے۔ حب علی علیه السلام سید الاعمال۔ " حضرت علی علیه السلام سیر محبت تمام اعمال کی سردار ہے"

الل بیت کے ساتھ محبت اور دشمنی کا نتیجہ

(٣٩-٢٠٩) فيخ صدوق عليه الرحمه الى كتاب "خصال" مين حفزت على عليه السلام سه الكيم فيصل حديث كرهمن مين فقل كرتے بين كه آپ نے فر عايا:

مَن تمسّك بنا لحق و من سلك غير طريقتِناً غَرَف لمحبّيناً
افوا عج من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن غضبِ الله مسلام لله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن غضبِ الله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن غضبِ الله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن غضب الله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن غضبِ الله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن غضب الله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن عضب الله من رحمة الله ولمبغيضيناً افواع مِن عضب الله من رحمة الله ولمبغيضيناً المبغيضيناً افواع مِن عضب الله من رحمة الله ولمبغيضيناً المبناء من رحمة الله ولمبغيضيناً المبغيضيناً المبناء المبغيضيناً المبناء المبغيضيناً المبناء المبغيضيناً المبغ

"جس نے ہمارے ساتھ تمسک کیا وہ ہمارے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے اور جس نے ہمارے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ غرق ہو جاتا ہے اور ہمارے حبداروں کے لیے رحمت اور دشمنوں کے لیے غضب خداکی افواج ہیں۔
اس کے بعد آنخضرت فرماتے ہیں:

مَن احبَّنا بِقلبِه وَ اَعَاننا بِلسانِه وقاتل معنا اعداءَ نا بيدة فهو معنا فِي الجَّنَةِ في در حبتناً ، ومن احبًا بقلبه و اعاننا بلسانِه ولم يقائل معنا اعداء نا فهو اسفل من ذلك بدرجة وَمَن اَحَبَّنا بقلبِه وَلم لعن علينا بلسانِه ولا بيدة فهو في الجنّةِ۔

"جو محض دل سے ہمارے ساتھ محبت اور زبان سے ہماری مدد کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ بہشت میں مرتبہ کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہوگا، جو دل سے ہم سے محبت کرتا ہے اور زبان سے ہماری مدد کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، وہ اس سے ایک درجہ نیچ ہے۔ جو محض ہمارے ساتھ قبلی محبت رکھتا ہے لیکن زبان اور ہاتھ سے ہماری مدنہیں کرتا، وہ بھی جنت میں ہوگا،"

د'جو محض دل میں ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اپنی زبان اور ہاتھوں کو

كَمالا يَنْفَعُ مَعَ إِشُولِ شَيِّ لاَ يضُرُّ مع الايمان شَيِّ-( بحارانوارجلد ٤٢ صفحة ١١ مالون وأحيص صفحة ٢٣)

" جیبا کہ شرک کی صورت میں کوئی بھی نیک عمل فائدہ مندنہیں ، ای طرح ایمان کے لیے کوئی براعمل معزنہیں ہے"

پنچتن پاک کا نورایک ہی ہے

(۱۲کیم) کتاب "منج الخقیق الے سواء الطریق" میں جابر انساری سے رسول اللہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

"الله تعالى نے جھے ،علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین علیم السلام کوایک ہی تور سے پیدا کیا ہے ، ان کے نور کو نچوٹر کر ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ جس وقت ہم نے خدا کی تبیح کی تو انہوں نے بھی تبیع کی اور جب ہم نے تقدیس کی تو انہوں نے بھی کی ، جب ہم نے تبلیل کی تو انہوں نے بھی تبلیل کی ، جب ہم نے تبلیل کی تو انہوں نے بھی کی اور جب ہم نے بدی ہم نے باری تعالی کی تجید کی تو انہوں نے بھی کی اور جب ہم نے اللہ تعالی کی وصدنیت کا اقرار کیا تو انہوں نے بھی ایسانی کیا"

" اس کے بعد اللہ تعالی نے آسانوں ، زمین اور فرشتوں کو پیدا کیا ، سوسال گذرنے کے باوجود فرشتوں کو نہیج کی کوئی خبرتنی اور نہ تقدیس کا کوئی پیتہ تھا۔ پس پہلے ہم نے خدا کی شیح بیان کی ، ہمارے بعد ہمارے شیعوں نے اور ان کے بعد فرشتوں نے شیح بیان کی ، بروردگار عالم کی تقدیس ہمجید اور تبلیل کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے"

" پی ہم نے اس وقت خدا کو وعدہ لاشریک سمجھ کرعباذت کی ، جب یکما پرتی بالکل نہتی ، پس خدا وند عالم کے لیے بیمزاوار ہے کہ اس نے جس طرح ہمیں اور ہمارے شیعوں کو امتیاز بخشا ہے، اسی طرح ہمیں اور ہمارے شیعوں کو اعلیٰ علیمین میں جگہ دے "
انا الله اصطفانا نا واصطفی شعیتناً مِن قبل ان نکون احبساماً

حضرت علی کی ولایت قبول کرنے کا ثمرہ

(۱۹۵۰) فدکورہ کتاب میں ابی کلدہ سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا سے روایت نقل فرمائی ہے:

الروحُ والراحةُ وَالرَّحمَةُ والنصرةُ والسيرُ واليسار والرِّضا والرضوانُ وَالغراجُ و المخرجُ والظهررُ والتمكين وَالغنم والمحبَّةُ من الله ومن رَّسوله لمن والى عليًّا وَاتمَّ بِهِ۔ (الحامیمُ من الله ومن رَّسوله لمن والی علیًّا وَاتمَّ بِهِ۔

ود آسودگی ، راحت ، رحمت ، تعرت ، آسائش ، تو گری رضا، رضوان ، سطائش ، مشکلات سے لکنا ، غلب ، استقر ارببره مندی واستفاده اور محبت بین مشکلات سے لکنا ، غلب ، استقر ارببره مندی واستفاده اور محب نے بیت جس نے بیتمام کے تمام اللہ اور رسول کی طرف سے اس کے لیے بین جس نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی''

# اسلام کی اساس محبّت الل بیت ً

ايك روايت مين حفرت امام جعفرصا وق عليه السلام فرماتي بين: لكلّ شيّ اساسٌ و اساسُ الاسلام حبّنا اهلُ البيتِ ـ (الحاس، صفحة العديث ٢٤)

"مرچز کی اساس ہے اور اسلام کی اساس ہماری (اہل بیٹ) کی محبت و مودت ہے۔"

#### شرك اورايمان ميس فرق

(۱۱۷-۳۹) بحار الانوار باب "الثفاء والجلاء" مين حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نهد روايت مے كه آپ نے فرمایا: ہے، جوکوئی آپ کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ قائم کرے گا، بیں بھی اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو آپ سے تعلق قطع کرے گا بیں بھی اس کے ساتھ قطع تعلق کروں گا''

اسى وجد سے رسول خداً فے فرمایا:

'' رحم اليي شاخيس بين جو پروردگار كي طرف آميخته شده بين'' (معاني الاخبار صفحه ۲۸۷، بحار الانوار جلد ۲۳۳ صفحه ۲۹۵)

امام زمان عليدالسلام سيسوال كاجواب

(۱۱۲۷ - ۱۲۲ ) جناب طبری اپی کتاب "احتجاج" بیس تحریر کرتے ہیں کہ شخ بزرگوارانی عمروعمری افرماتے ہیں:

بروروں پی روسری کر میں ہے۔ اس میں حضرت امام حسن عسری علیہ السلام کے این ابی غانم قزو بنی اور پھر شیعہ آپس میں حضرت امام حسن نایب کے بارے میں بحث و گفتگو کررہے تھے۔ ابن ابی غانم کاعقیدہ تھا کہ حضرت امام حسن عسری علیہ السلام رحلت فرما تھے ہیں ، جبکہ ان کا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے اس موضوع کوعنوان بنایا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے اس موضوع کوعنوان بنایا۔ حضرت امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف نے اس سوال کا جواب اپنے دست مبارک

ہے یوں تحریفر مایا:

بیسمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِمْدِ " خدا وندمتعال ہمیں اور آپ کو ہرتنم کے فتنہ وفساد اور گمراہی سے محفوظ رکھے، ہمیں اور آپ کوروح یقین عطا فرمائے اور عاقبت بدسے محفوظ

البوعمروعری وی عثان بن سعیدعری بین جوامام زماندعلیه السلام کے نواب ادبعہ ش سے پہلے نائب بیں۔ شخ طوی کتاب '' الغیبة'' صفح ۱۲۲ شن تحریر فرماتے بین: امام زماندگی غیبت صغری شن آپ کے سب سے بہلے نائب ابوعمرعثان بن سعیدعمری شخے جوامام ہادی اور امام حسن عسکری علیجا السلام کی طرف سے بھی نائب شخے۔

فدَعانا فأجِبنا لا فغفر لنا ولشيعتِنا من قبل ان نستغصِرَ اللهَ
عزَّوجلَّ - (الخَقرَ في اله بحارالانوار جلد الم الاخبار الخير في اله بحارالانوار جلد الله الم الله الله الله تعالى في جميل اور جمار في شيعول كوجسمانى قالب مي وهالے سے الله تعالى في جميل بكارا اور جم في جواب ديا - بهل الله تعالى في جميل بكل اور جمار في الله تعالى في استغفار كرفي سے بہلے بخش ديا "
لي اس في جميل اور جمار في الاعرش اللي بر جوگا

(۱۳۱ - ۱۳۱) كتاب معانى الاخباريس كيست بي كدعر بن يحميح روايت كرتے بي الله عفر صادق عليه السلام كي بعض اصحاب كے بمراہ ان كى خدمت ميں حاضر ہوا تو ميں نے ان سے سناكد آپ نے فرمايا:

إِنَّ رِحَمَ الاثمَّة عليهم السلام من آلِ محمدٍ لتتعلق بالعرش يومَ القيامةِ وتتعلقُ بها ارحامُ المومنين تقول يَاربِّ! صِل من وصلناً واقطعُ من قطعَنا۔

"ب شک آل محمد کے آئمہ سے صلد حی کرنے والا روز قیامت عرش الی سے جالے گا ( لیمنی جو محض آئمہ آل محمد علیم السلام سے محرمیت پیدا کرے گا وہ روز قیامت عرش اللی پر ہوگا) اور مونین کے ارحام بھی ان کے ساتھ جا ملیں گے اور وہ کیے گا۔ خدایا ! جو ہمارے ساتھ ملا اسے ہمارے ساتھ ملا دے اور جس نے قطع رحم کیا تو بھی اس سے لاتعلق ہوجا" مارے ساتھ ملا دے اور جس نے قطع رحم کیا تو بھی اس سے لاتعلق ہوجا" آپ نے فرمایا: اللہ تعالی کا ارشادیا کے سے۔

انًا الرِّحمٰن وَأَنْتَ الرَّحُم شَقَقتُ اسمك مِن اسمى ،فَمن وصلك وصلته ومن قطعكَ قطعته ـ

" میں رنمان ہوں اور تم رحم ہو، میں نے تہارا تام اپنے ہاتھ سے جدا کیا

غروب كرتا ہے تو دوسراطلوع ہوجاتا ہے؟"
دد پس امام حسن عسكرى عليه السلام وفات با حكى بيس ، كياتم في بيدخيال كر
ليا ہے كه الله تعالى في دين كو باطل كرويا ہے اور اسي اور مخلوق كے

ورمیان واسطةطع كرديا بي؟"

" برگز ایسانہیں ہے اور نہ ہی تاروز قیامت ایہا ہوگا ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا امر واضع و آشکار کرےگا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام سعادت نہ چاہتے ہوئے ہیں اور لوگوں کوچھوڑ کراپٹے آباء واجداد کی خدمت میں بہتے ہی ہیں۔ مندانہ رحلت فرما چکے ہیں اور لوگوں کوچھوڑ کراپٹے آباء واجداد کی خدمت میں بہتے ہیں۔ ان کی وصیّت اور علم میرے پاس ہے اور اس بارے میں میں ان کا جاتھین اور قائم مقام ہوں ، اس مورد میں گناہ گار ظالموں کے علاوہ کوئی بھی اس منصب کا دعوی نہیں کرےگا۔ "

اگرامرخدا کے مغلوب اور راز فاش ہونے کا خیال نہ ہوتا تو ہماراحق اس قدرتم پر آشکار ہوتا کہ تہماری عقلیں جمران وسششدرہ جاتیں اور شک وشبہ زائل ہوجاتا۔جوخدانے چاھاوہی ہوگا اور ہرزمانے کے لیے لوح محفوظ پر تکھا ہوا موجود ۔ ہے''

"البدائم تقوی الی افتیار کرواور ہمارے سامنے شلیم ہوجاؤ نیزایے اموراور معاملت میں ہماری طرف رجوع کرو پس جس طرح ساری خوبیاں ہماری طرف سے صادر ہوتی ہیں۔ وہ امور جوئم لوگوں سے پنہاں ہیں، ہوتی ہیں اسی طرح ابراود اشکال بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ وہ امور جوئم لوگوں سے پنہاں ہیں، انہیں کشف کرنے کے لیے اسرار نہ کرو، اور ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو۔ اپنا مقصد خلوص نیت کے ساتھ ہماری طرف ارسال کرو، در حقیقت میں نے آپ کو بیدا کی تصحت کی ہے ہمارا اور آپ کا گواہ اللہ تعالی ہے۔ اگر ہم آپ کی اصلاح نہ جا جے اور ہماری شفقت ورحمت آپ پرنہ ہوتی تو ہم آپ کو بھی بھی بید با تیں نہ کہتے ، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے ہمارا کر بید ہوتی تو ہم آپ کو بھی بھی بید با تیں نہ کہتے ، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے ہمارا استخان لیا ہے، کہ ہم ظالم وشمکر کافر کا مقابلہ کریں۔ شمکر بھی ایسا جوسرش ، گمراہ کا پیروکار، اپنے پروردگار کا مخالف اور الی چیز کا مدی ہے جواس کے لیے نہیں ہے اور اس

فرمائے۔ جھے پہ چلا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ دین میں شک کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے صاحبان امر کے بارے میں شک و تردیداور جیرت و پریٹانی میں جتلا ہیں۔ اس موضوع نے آپ کے بارے میں جھے ملکین کردیا جھے اپنے بارے میں کوئی غم نہیں۔ آپ کے بارے میں میں ناراحت ہوں جھے اپنے بارے میں کوئی ناراحتی نہیں ہے کوئکہ خداوند میں ناراحت ہوں جھے اپنے بارے میں کوئی ناراحتی نہیں ہے کوئکہ خداوند متعال ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے علاوہ کی اور کے جتاج نہیں ہیں، جبکہ حق بھی ہمارے ساتھ ہے، پس اگر کوئی خض ہماری اطاعت سے جبکہ حق بھی ہمارے ساتھ ہے، پس اگر کوئی خطرہ نہیں۔ ہم پروردگار افراف کرتا ہے تو ہمیں اس سے کی قتم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم پروردگار کے ساختہ و پرواختہ ہیں۔ اے لوگو! کیوں شک و تردید میں جتلا ہو اور جیرت میں پڑ گئے ہو؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہارشاد نہیں سا:

آپنے فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِينَ آمنُوا اَطِيعُوا اللهُ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْآمُرِمِنُكُمْ فَ اللهُ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْآمُرِمِنُكُمْ " " اے وہ لوگو! جوصاحب ایمان ہو، الله کی اطاعت کریں اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کریں "

"كياسمبيس معلوم نبيس كه جو كچه مو چكا ہے يا آئده موگا آئمه معمومين اس كے بارے ميں جانتے ہيں؟ كيا تمہيں علم نبيس ہے كه اللہ تعالى نے حضرت آدم عليه السلام سے لے كر حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام كو كسى طرح آپ لوگوں كے ليے پناه گاہ قرار ديا ہے، حسن كی طرف تم نے پناه حاصل كى ، اس كى مجمع علامات بيان فرمائى ہيں ، تاكه تم ان كے وسيلہ بناه حاصل كى ، اس كى مجمع علامات بيان فرمائى ہيں ، تاكه تم ان كے وسيلہ سے ہدايت حاصل كرسكو؟ اس طرح سے كه اگر ان ميں سے كوئى ايك علامت پنهاں ہوتى ہے، تو دوسرى ظاہر ہوجاتى ہے، اور جب ايك ستاره

" ہم نے شہیں سیع مثانی (سورہ حمد ) اور قرآن عظیم عنایت فرمایا ہے"
تفییر کے ذیل میں سورہ بن کلیب سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے حضرت امام محمد
باقر علیہ السلام نے فرمایا:

نحنُ مثانى الله الله الله نبيًّا ونحن وجه اللهِ تتفلَّبُ فرِ الاَرضِ بين اظهر كم عر فنا من عرفنا فامامه اليقين ومن جهلنا فاما مه السعير -

''ہم وہی مثانی ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے پغیر کوعطا کی ہے ، ہم ہی زمین پر وجہ اللہ ہیں جو اللہ تعالی نے جاتے ہیں، جس کی نے ہمیں پہچانا، وہ یقینا ( بہشت ) کی طرف رواں دواں ہیں اور جس نے ہمیں بہچانا، وہ یقینا ( بہشت ) کی طرف رواں دواں ہیں اور جس نے ہمیں بہپپانا، وہ اس جلانے والی آگ ( دوزخ ) کی طرف جارہا ہے'' میں بہپپانا، وہ اس جلانے والی آگ ( دوزخ ) کی طرف جارہا ہے'' انعیرعیا شی جلد ہمنے ہمیں ہمارالانوارجلد ۲۲ مفی ۱۱۰، التوحید صفحہ ۱۵) ساعہ بھی امام ابولئس سے اس آپیشریف کے ذیل میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
الم یعط الانبیآء اللہ محمد وهم السبعة الاثمة الَّذِینَ یدو رحلیهم الفلك و القرآن العظیم محمد۔

د اللہ تعالی نے محم کے علاوہ انبیاء میں سے کی کو بھی عطانہیں کے وہ

حضرت محم میں '۔ مولف کہتا ہے کہ سات آئمہ کا جو ذکر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے ، چونکہ بعض آئمہ علیجم السلام کے اساء تکراری ہیں ۔ پس جو تکراری ہیں ان کو ایک شار کیا گیا ہے۔اگر ایسا ہے تو وہ اساء مندرجہ ذیل ہیں ۔

سات آئمہ ہیں جن کے گردآ سان چکر کاشا ہے اور قرآن عظیم سے مراد

على ،حسن ،حسين ، محرة ،جعفر ، موى ،مهدى عليهم السلام - بداحمال محى ب كه

الله يد الله

كحق كامكر بجس كى اطاعت الله تعالى نے اس پر لازم فرمائى ہے"

وَسيرى الجاهل ردأة عمله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار عصمنا الله ايًا كم من المها لك والا سواء والآ فات والعاهات كلّها برحمته فانه وليّ ذلك وَالقادر على مايشآءُ و كان لنا ولكم ولياً وحافظاً۔

" رسول خدا کی دختر گرامی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، عفریب به وقوف لوگ اپنے انتہال کی پستی سے آگاہ ہوجا کیں گے اور کفار بہت جلد سمجھ جا کیں گے کہ سعادت دائی کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں اور آپ کو ہرتم کی جہالت برائی اور آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ وہ ان تمام مسائل کا ولی ہے، وہ جو چاہے اسے انجام سینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارا سر پرست اور محافظ ہے"

تمام اوصیاء ،اولمیاء اور موثنین پر سلام اور خدا کی برکات ہوں درود و سلام ہو مجمہ وآل محمد پر۔

(الاحتجاج جلد اصفحه ۱۷۹،۲۷۸ الغيمة فيخ طوق صفحه ۲۸۵، بحار جلد ۵۳ مفحه ۱۷۸ الناصب جلد اصفحه ۲۲۸، الاتوار المضير صفحه ۱۱۸)

(۱۵ ـ ۳۳ ـ ۱۵ مقام برمناسب وه حدیث ہے جو ہم نے حفرت امام محمہ باقر علیہ السلام کے فضائل میں ساتویں حدیث بیان کی ہے، البذا کتاب کے ساتویں حقے کی طرف رجوع کیا جائے اس حدیث میں امام علیہ السلام کے مقام ومنزلت کو بیان کیا گیا ہے۔

آ بیشر یفہ "سَبعًا مِنَ الْمَثانِی "کی تفسیر میں امام حجمہ باقر کا فرمان آ بیشر یفہ:

وَلَقَدْ اتَّيِنَاكَ سَبُعًا مِنَ المثَّانِي وَ الْقُوآنَ الْعِظيمِ۔ (سرہ ﴿ آیت ۸۷)

| 375 | بٹی باپ کی خدمت میں             |
|-----|---------------------------------|
| 377 | علىعمروبن عبدود كےمقابلے میں    |
| 378 | على اورعمارا حيا مك غائب        |
| 381 | على كيخصوس فضائل                |
| 383 | صاحب اعجاز                      |
| 386 | علی شجاع ترین انسان             |
| 392 | جنت میں کیسے جائیں              |
| 396 | علی و فاطمہ ہے تینبر کی محبت    |
| 398 | دو پھروں کے درمیان علی کا فیصلہ |
| 403 | فصيح وبليغ خطبه                 |
| 415 | علی کی تعریف                    |
| 425 | علی کا دعویٰ                    |
| 431 | علی کی زیارت                    |
| 433 | سرچشمه کم                       |
| 451 | عيسائى خوارج كااظهار            |
| 469 | علی کانقطوں کے بارے میں خطبہ    |
| 479 | علی نامدا ممال کودرست کریں ہے   |
| 480 | علیٰ کی بیٹوں کو وصیت           |
| 480 | اصبغ بن نباحظی کی خدمت میں      |
| 484 | علی کاحسین کے نام فرمان         |

| j l |                                    | 1   |                                       |
|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 277 | حفزت عمركانااميد هونا              | 211 | عناه کی سزاضرور ملے گ                 |
| 278 | فرشة هيعان على كي لياستغفار كرنا   | 211 | روایات کے جواب                        |
| 279 | علیٰ کے دوست اور جنت               | 212 | <sup>ع</sup> نا ب <b>گ</b> ارکی کگریم |
| 280 | على قبركوف پر                      | 213 | آئمه پس ذریت                          |
| 282 | نضيلت على                          | 213 | ذريت رسول                             |
| 287 | قرآن میں علی کے اساء               | 215 | ذریت پینم ر                           |
| 341 | مقداداور فضائل على                 | 216 | ا تفاق كاثمره                         |
| 344 | على كاعلم بحربيكرال                | 219 | دوسراحصته_اميرالمومنين على            |
| 346 | علی بحراساء کے عالم                | 220 | عجيب وغريب فيصله                      |
| 346 | على رِفْر كرنا                     | 226 | مرده کوزنده کرنا                      |
| 352 | نزول قرآن                          | 233 | انبیاءکاساء                           |
| 353 | کلام علی کی تغییر                  | 235 | وشمن نوک نیزه پر                      |
| 357 | علیٰ کے فضائل                      | 235 | على شير خدا ب                         |
| 361 | علیٰ کے فضائل رسول کی زبان سے      | 236 | افخرومبابإت                           |
| 363 | انگوشی کے ینچیلی ولی اللہ تحریر    | 237 | على كفضائل                            |
| 365 | صحانی محبور کوسیانی کیوں کہتے ہیں؟ | 237 | شكم ما دريش                           |
| 367 | نو جوان كيسے حافظ بنا؟             | 238 | مجنت على كانتيجه                      |
| 368 | على نے قلعہ كيے فتح كيا؟           | 238 | مبارز ه علی                           |
| 374 | ابو ہر مرہ کاعلیٰ سے شکوہ          | 238 | من پیندغذا                            |
| 374 | على كادعوى                         | 272 | درعلی                                 |
|     | -                                  |     | <u></u>                               |

:

| 191 | محمدوآ ل محمدے چیرے کی طرف دیکھنا      |
|-----|----------------------------------------|
| 191 | حفرت علی کے چرے کی طرف دیکھنا عبادت    |
| 191 | علی اوراولا دسین کے چبرے کی طرف دیجینا |
| 192 | انل بيت پر درود                        |
| 193 | صددمحفل                                |
| 194 | جنت حرام                               |
| 200 | اولا د ہاشم کی زیارت                   |
| 201 | اولا د پیغمبر کی زیارت                 |
| 201 | شفاعت پغبر کیسے حاصل ہوگی              |
| 201 | اولا دہیٹمبر کے ساتھ کھانے والے        |
| 202 | امام محمد باقراورامام حسن              |
| 203 | علی اور فاطمه کی اولا د سے             |
| 204 | كلمه خدا نور مين تبديل                 |
| 204 | منافق کی پیچان                         |
| 205 | اولا دىپغېركامحټ                       |
| 205 | چپپکلیاں اور بنی اسرائیل               |
| 205 | مقام محمود پرگناه گارول کی شفاعت       |
| 206 | حمران كاسوال اورامام صادق كاجواب       |
| 207 | اطاعت گزار کامقام                      |
| 209 | امام رضًا كابحائى زيد كوهيحت كرنا      |

## و مناقب الل بيت (صديوم) في المنظمة الله بيت (صديوم)

شناخت کے بغیر کسی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرمائے گا''

(تغيير عياشي جلد ٢ صغي ٢٨، بحار جلد ٩٢ صغيه ٥ تغيير بر بإن جلد ٢ صغي ٥٢)

علامه طبرى الني تفسير مين آييشريفه:

لَهُ الْاَ سَمَآ ءُ الْحُسنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ ــ(سوره حشرآ بي٢٢)

"اس کے لیے اساء حسنہ ہیں، آسان وزمین میں جو پچھ ہے وہ اس کی شہیج

كرتا ب وهعزيز وحكمت والابي

ك تفيير مين ابن عباس سے روايت نقل كرتے بين كدرسول خدا نے فرمايا:

" خدا کے اساء عظم سورہ حشر کی چھ آیات میں ندکور ہیں"

(مجمع البيان جلد ٢ صغيه ٣٨، بحار جلد ٩٣ صغيه ٢٢٣، مج الدعوات صغيه ٣٩٥)

000

سات کا عدد اس اعتبار سے ہو کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک آئمہ کے ساتھ شار کیا گیا ہو، اور لفظ آئمہ کا عام معنی لین جت ورببرلیا گیا ہواور حضرت امام مہدی کا اسم مبارک آپ کے جد بزرگوار حضرت محم کے نام مبارک پر شار کریں۔ آبیا ساء کے بارے میں امام صادق "کا فرمان

(١١٥ـ ١٥٥) معاويه ابن عمار كبتر بين: حضرت امام صادق عليه السلام آيه شريفه "ولِلْهِ الْاسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ".

"الله ك اسماء حسنه بين خدا كوانبين نامون سے پكارين" كى تغيير ك ذيل مين فرماتے بين:

نحن والله ! الاسمآ الحسنى الّتي لا يقبل الله من العباد عملًا الله من العباد عملًا الله بمعرفتنا ـ (الكافي جلد بمغير ١٣٣١، الوافي ، جلد اصغير ١٩٩١)

'' خدا کی نتم! ہم خدا کے وہی اساء حسنی ہیں جن کی شناخت کے بغیر اللہ بندوں کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا''

(تغییر بربان جلد ۲ مفید علیه الایات جلد اصفی ۱۸۹ تاویل الایات جلد اصفی ۱۸۹)
شخ مفید علیه الرحمه کتاب " اختصاص" میں اور عیاثی میں اپنی تغییر میں امام رضا
علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

اذا نزلتِ بكم شدّة فاستعينوا بناعلي الله عزّوجلّ ـ

"جبتم كى مشكل ميں گرفتار ہوجاؤتو ہمارے وسیلہ سے خداسے مدد ماتكو"

كيونكه خداكا ارشاد بك " وَللهِ الْأَسمَآءُ الْحُسنَى فَادْعُوبِهَا "

حضرت امام رضا عليه السلام اضافه كرت بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه

السلام كا فرمان ہے:

" خدا کی قتم ! ہم خدا کے اساء حنی ہیں ، اللہ تعالی ہماری معرفت اور



# پینمبراکرم کی ولادت کےموقع پر فرشتوں کا مبارک باددینا

(۱۷۱۸) کتاب "مناقب دیلی" میں فدکور ہے:معمر بن قمیت لیشی انقل کرتے ہیں:میں

نے اپنے والد گرامی جواہل علم تھے سے سنا کہ انہوں نے کہا:

جب رسول خدا کی والدہ گرائی آ منہ بنت وہب کی ولادت کا وقت آیا تو آسان کے دروازے کھل سکے اور فرشتے تازل ہونا شروع ہو گئے ، زمین پرکوئی ایسا فرشتہ نہیں رہا، جوآپ کی ولادت کے موقع پرآپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ہو۔ فرشتگان خدانے آپ کے وجود کوایۓ گھیرے میں لے لیا۔

جس وقت حضرت بی بی آ منه کی گود میں پیغیبر اسلام تشریف لائے تو پوری دنیا آپ کے نور سے منور ہوگئی ۔ فرشتوں نے آسان پرایک دوسرے کومبارک باد دی ، اور تمام بت سرگوں ہو گئے اور اس نے کہا

دا فسوس ہے قریش پر! ان کے امین ، راست کو اور ہادی تشریف لائے مگر کوئی بھی ان کی مراد نہ مجھ سکا''

ا فاہر داوی کے نام سے اشتباہ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کاصحے نام عمرہ بن عوف لیتی ہے جو معزت امیر المونین کے اصحاب میں سے تھا، کتاب مجم الرجال الحدیث جلد ۳ اصفحہ ۲۳ سے دوجوع کریں۔



م صل کر لے گا۔ ( کال الدین جلد اسندہ کا اللہ مدوق سندہ ۱۳۳۵، بحار الانوار جلدہ ۱۳۵۹، روضت الوعظین سند، ۱۲ مارا علی کا نور محمد کے نور سے جدا ہوا

(٣.2٢٠) أيك مشهور حديث مين وتغير اللام سيفل مواب كرآب نے فرمايا: اوّل مَاخَلَقَ اللّهُ نُورِي ، ثُمَّ فتق منه نورُ على عليه السلام فلم نزل نتردد في النُّور حتى وصلنا حجاب العظمة في ثمانين الف الف سنه ثم خلق الخلائقُ من نورنا فنحن صنائع الله وَالخلق بعد لنا صنائع۔

"سب سے پہلے اللہ تعالی نے میر نے نور کو طلق فر مایا ، پھر میر نے در ہے ، علی کا نور جدا کیا ، ہم مسلسل انوار کے در میان رفت و آ مد کرتے رہے ، یہاں تک کہ ہم اسی (۸۰) لا کھ سال کے عبد ججاب عظمت اللی تک پہنچ ، اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے ہمارے نور سے دوسری مخلوقات پیدا کیں اس لحاظ سے ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے نور ہے ، ہمارے موجود ہونے کے بعد دوسرے موجود ہونے کے بعد دوسرے موجود احت کو ہم نے طبق کیا ہے ، ال

والخلق بعد لناصنائع كي وضاحت

مولف كہتے ہيں كەحدىث ميں جوفر مايا ب:

" ہمارے بعد تمام مخلوق کوہم نے پیدا کیا ہے" اس سے مرادیہ ہے کہ موجودات

کی مخلیق کے لیے علمت عائی اور وجہ بتائی اہل بیت علیم السلام کا وجود مقدس ہے۔

ایر حدیث کتب حدیث ہے ہیں اُس عن ہے اس کی شہرت کی وجہ شایداس حدیث کا پہلا حصتہ ہے جواحادیث کی اکثر کتب میں موجود ہے۔ البتہ اس حدیث کا آخری حصتہ نج البلاغہ میں یوں فدکور ہے" فانا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا" اس جملہ کو علامہ کہلی نے بحار الانوار جلد ۳۳ صنی محدد صنائع ننا" اس جملہ کو علامہ کہلی نے بحار الانوار جلد ۳۳ صنی بعد صنائع عدد سنائع علامہ کا سے نقل کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی توقع شریف میں فدکور ہے" نصن انبا و المنحلق بعد صنا نعنا"

اس وقت خانہ خدا سے آ وازئ گئی کہ منادی کہ رہا ہے ،اے میرے نور اب میری طرف پلیٹ آ ، ابھی میرے زائرین آ کیں گے اب تمام نجاستیں پاک ہو گئیں ہیں۔
اس کے بعدلوگوں نے وہاں پر تین روز تک زلزلہ دیکھا، یہ پہلی نشانی تھی جو اہل قریش نے بیٹی رسانی میں اس کے بعدلوگوں کے وہاں معادت کے موقع پر مشاہدہ کی۔
حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور

(۲۷۹) فرکورہ کتاب میں نقل ہوا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں: میں نے پیغبر اکرم کی ولادت کے بارے میں اپنے باپ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"جب عبدالله متولد ہوئے تو میں نے ان کے چبرے پر ایک نور دیکھا، جوآ فآب کی مائند چک رہا تھا"

میرے والد بزرگوارعبدالمطلب کہتے ہیں: یہ مولود بہت بلند و شوکت کا مالک ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ ان کی ناک سے نکل کرآ سان میں مشرق ومغرب کی طرف پرواز کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے اور دیوار کعبہ پر برا جمان ہوتا ہے۔ تمام قریش اس کی روشن کے سبب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس دوران لوگوں نے جب آپ کی عظمت و بزرگ کے بارے میں سوچتا شروع کیا تو وہ پرندہ نور کی شکل دھار کر زمین و آسان کے درمیان کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس کا نور مشرق و مغرب تک بھیل کیا۔ سب سے پہلے شخص جو اس نور میں واغل ہوئے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اس نور میں واغل ہوئے وہ علی بن ابی طالب بعد دیکھا کہ لوگ اس نور کے بیچھے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں: میں خواب سے بیدار بعد دیکھا کہ لوگ اس نور کے بیچھے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں: میں خواب سے بیدار

اس نے کہا: بے شک ان (عبداللہ) کے ہاں ایک بیٹا متولد ہوگا، مشرق سے مغرب تک بسنے والے تمام لوگ ان کے پیروکار ہول کے ، ان کا پچازاد اس بیروی میں سب پر سبقت

و پخض دوسری مرتبه آنخضرت کی خدمت میں شرف باب ہوا جونہی رسول خدا کی نظر مبارک اس کے چہرے پر پڑی تو آپ نے فرمایا:

"جوكوئى بم سے مدد چاہ گا ، بم اس كى مددكريں كے ليكن اگركوئى بے بيازى كرتا ہے تو اللہ تعالى اسے عطا كرئے گا"

وہ اس وفعہ بھی خاموثی سے واپس بلٹ آیا چونکہ نقر وفاقہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا، تیسری وفعہ آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہواتو پھروہی جواب سا۔

پیدی و است کے بعد اس نے اپنے دل کومضبوط کیا ، اور واپس لوٹ آیا، کر ہمت باندھ کرکام کی تلاش میں لکلا۔اس نے ایک تیست کی سے عاریۃ لیا اور پہاڑ کی طرف نکل کھڑا ہوا، وہاں سے اس نے ایندھن اکٹھا کیا، اور شہر میں لاکر اسے نصف مدآئے (آدھ سیر ) کے وض فروخت کردیا۔

ا گلے دن بھی پہاڑی طرف نکل گیا، پہلے دن کی نسبت پچھ مقدار زیادہ ایندھن اکھا کہا، اوراسے شہر میں لا کر نیچنا رہا، اس اکھا کہا ، اوراسے شہر میں لا کر نیچنا رہا، اس فی ایکھا کہا ، اور پچھ مرمایہ تح کہا ، اس فی پچھ دن بچت کر کے اپنا تیشہ خرید لیا اوراسی کام میں مشغول رہا ، اور پچھ مرمایہ تح کہا ، اس فی سے اونٹ کے دو بچے اورا کیک غلام خریدا۔ وہ اس کام میں مسلسل لگا رہا۔ اس طرح سے اس فی بہت زیادہ مرمایہ اکٹھا کر لیا اور مالی اعتبار سے اس کی زندگی سنور گئی۔

وبی مخص ایک دن رسول خداً کی خدمت میں شرف باب ہوتا ہے اور سارا واقعہ آنخضرت کے گوش گذار کرتا ہے۔ پاک پیغیر نے فرمایا:

"میں نے تہیں کہا تھا جوہم سے مدد مانے گا ہم ضروراس کی مدد کریں گے لیے میں نے تہیں کہا تھا جوہم سے مدد مانے گا ہم ضروراس کی مدد کریں گے کی ایکن اگر کوئی ہے دیاری کا مظاہرا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے عطا کرے گا" محمد وآل محمد وال محمد وال محمد وآل محمد وال محمد وال

(2217) فركوره بالاكتاب ميل فركور ب كرسلمان فارئ كيتم بين: من في مصطفل

الله بيت (صنه من الله بيت

مذكوره مطلب برگواه وه خوبصورت روايت ب جس مين الله تعالى في ايخ ني كو مخاطب كرتے موسے ارشاد فرمايا:

لولاك لما خلقت الافلاك

''اگرتم نه ہوتے تو میں افلاک کو ہر گرخلق نہ کرتا'' اظہار بے نیازی کرنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے

روایت ہے کہ آپ ندہ الداعی میں حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

''فقرو نکک دئی نے پنجبراکرم کے ایک صحابی کے سرپر اس طرح سے سامیڈال دیا کہ وہ بڑی مشکل سے بسراوقات کررہاتھا'' اس کی زوجہ نے کہا:

" آگرتم این حالات زندگی رسول خدا کے حضور میں بیان کرو مے تو وہ ضرور تبہاری مد فرمائیں مے"

وہ یہی سوچ کر پیغیرا کرم کی خدمت اقدس میں مشرف ہوا،لیکن قبل اس کے کہوہ اپنی حاجت بیان کرتا ،اس نے رسول خدا سے خوبصورت جملہ سنا کہ:

من ساً لنا اعطیناۂ ومن استغنی اعطاہ الله۔
"جو محف مجھ سے مدد کرنے کا کہا میں اس کی مدد کروں گالیکن اگر کوئی

ب نیازی اختیار کرتا ہے تو اسے الله تعالی عطا کرے گا"

وہ صحابی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: اس سے پنجمبر اکرم کی مراد میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ وہ ای طرح گھر لوٹ گیا اور سارا واقعہ اپنی زوجہ کے گوش گذار کیا۔ اس کی بیوی نے کہا:'' رسول مبھی ہماری طرح ایک بشر ہیں، شاید وہ متوجہ نہیں ہوئے تیں، دوبارہ جاؤ اوراپنی حاجت بیان کرو''

مقابلے میں صبر و کھیلیائی کا دامن نہ چھوڑے ۔ اللہ تعالی نے میری درخواست قبول کی اور مجھے بیسب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میری بیتمنا وخواہش دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے دس لا کھ درجے بہتر ہے''

(عدة الداعي صغحه ۱۵۱، بحار الانوار جلد ۹۳ مضحه ۲۲ بقبير امام حسن عسكري صفحه ۲۸)

فرشية كى درخواست اورمومن بررسول خداً كاسلام

(١-٤٢٣) فركوره كتاب مي تحرير على حابر ، امام صادق عليه السلام سے روايت نقل

كرتے ميں آپ نے فرمایا:

" آیک فرشتے نے خدا وند متعال سے درخواست کی کہ اسے بندول کی باتیں سننے کی اجازت فرمائی جائے ، اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے اجازت عطا فرمائی''

برفرشته تاقیامت کمر ارب گا اور جومون بھی کے گا: "صلّی الله علی محمد واهل بیت محمد ر" او اس کے جواب میں بیفرشتہ کے گا آپ پرسلام ہو'

اس کے بعد بیفرشتہ پیغام لے کررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور کہ گا۔ " یارسول اللہ! فلال مخص نے آپ پرسلام بھیجا ہے"۔ اس کے جواب میں رسول خدا فرمائیں گے:

" "اس مومن برجمی سلام ہو "(امالی شخ طوی صفحہ ۱۷۸ بحار الانوار جلد ۱۵۸۰ اصفحہ ۱۷۸ عار الانوار جلد ۱۵۸۰ عار جیزیں بندوں کی آ واز سنتی ہیں

امير المونين على عليه السلام ايك الفتكوك من من فرمات بين: أعطى السمع اربعه: النبيّ والجنّةُ والنّارُ ، والمحور العين ، فاذا فرغ العبدمن صلوته فليصل على النبيّ ليسأل الله الجنّة رسول خداً سے سنا۔ آپ نے فرمایا:

"الله فرماتا ہے: اے میرے بندو! کیا ایسانہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی بردا کام کی سے کروانا ہوتو وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے ایسے بندے کی سفارش نہ کروائی جائے جواس کامحبُوب ترین ہو؟" آلا فاعلموا انَّ اکرم المخلق علی وافضلهم لدی محمد واخوہ علی ومن بعد ی الآئمة الّذین هم الوسائل علی۔

"آگاہ ہو جاؤ اور جان لو! بے شک میرے نزدیک سب سے بہترین اور اضل ترین محمر ، ان کے بھائی علی اوران کے بعد (گیارہ) آئمہ ہیں۔ یہ حضرات میرے تک وینچنے کا وسیلہ ہیں "

"آگاہ ہوجاؤ! کسی کی کوئی حاجت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو، یا کوئی مشکل دامن گیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ برطرف ہو جائے اگر وہ جھے محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر پکارے گا تو میں اس کی وہ حاجت و مشکل بہترین طور پر پوری کروں گا"

ال دوران مدینہ کے مشرکین و منافقین نے حضرت ابوذرکا تمسخواڑاتے ہوئے کہا:
"اے ابا عبداللہ! ان کا واسطہ دے کر خدا سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ
آپ کو مدینہ کا ٹروت مند ترین اور متمول ترین شخص بنا دے؟"
سلیمان نے کہا:" میں نے خدا وند متعال سے وہ چیز مائل ہے جو پوری دنیا
کے مقابلے میں عظیم تر، منافع بخش اور بہتر ہے۔ میں نے ان بزرگ
ستیوں (ان پر درود وسلام ہو) کے وسیلہ سے الیی زبان مائل ہے جو خدا
وند قدوں کی حمد و ثناء کرے ، ایبا دل مانگا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر اوا

الْمَسْجِدِ الْآفْطي - (سوره اسراء آميا)

" پاک ومنزہ ہے وہ خدا جواینے بندے (حضرت محمد) کوایک رات میں مجدحرام سے مجداقصیٰ تک لے گیا"

حضرت نے تین دفعه اس آید کا تحرار فرمایا اور میری طرف و کی کر فرماتے ہیں۔
"اے عراقی ! اہل عراق کا اس آیہ شریفہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟"
میں نے عرض کیا:" وہ کہتے ہیں کہ پیفیبر اکرم سنے ایک رات میں
مجد الحرام سے معجد اقصی کی طرف سیر کی ہے۔

حضرت نے فرمایا: "اس طرح سے نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں لیکن یہال سے وہال تک سیرک" اپنے دست مبارک سے آسان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں: "اس کے درمیان دوحرم" لے

حضرت امام محمد باقر علیه السلام اپنی اس خوبصورت گفتگوکو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس سیر میں رسول خدا جب سدرة استہی تک پنچ تو جرئیل وہاں پر رک گیا، رسول خدانے فرمایا: "اے جرئیل اس مقام پر مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو؟" جبرئیل نے کہا:

تقدم امامك، فوالله بلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك 
"آ پ آ گے تشریف لے جائیں، خدا کی تنم! بے شک آ پ ایسے مقام پر پہنچ چکے

ہیں کہ خدا کی مخلوق میں سے کوئی بھی آ پ سے پہلے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا''

ابحار الانوار کے حاشیہ میں ہے کہ حضرت کی اس سے مرادیہ ہے کہ پیغیر خدا کی سیرصرف اس مورد میں مخصر نہیں ہے بلکہ پیغیر کی سیر زمین سے آسان کی طرف تھی ۔

اس بناء پر آنخضرت کی سیر پہلے مجد اقعلی کی طرف تھی اور پھروہاں سے آسان کی طرف۔

ویستجیر بالله من النار، ویساله ان یزوّجهٔ من الحور العین "بندول کی آواز سِنے کی اجازت چار چیزول کو پینمبراکرم جنت و دوز خ اور
حور العین کوعطا کی گئی ہے" للبذا بندہ جب نمازختم کر بو اسے چاہیے کہ
پینمبراکرم پر درود بھیج، اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہشت کی درخواست کرے،
دوز خ سے اس کی پناہ مائے اور حور العین سے ملنے کی درخواست کرے۔
کیونکہ جوکوئی بھی پینمبراکرم پر درود بھیجا ہے تو وہ سنتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو

جوکوئی بہشت کی درخواست کرتا ہے تو بہشت بکار کر کہتی ہے: '' پروردگار تیرا بندہ جو کچھ ما نگ رہا ہے اسے عطا فرما'' جوکوئی دوزخ سے خدا کی پناہ کا سوال کرتا ہے تو دوزخ کہتی ہے: '' پروردگار! تیرے بندے نے جس چیز سے تیری پناہ کا مطالبہ کیا ہے، اسے عطا فرما''

اور جوخض خدا سے حور العین کی درخواست کرتا ہے تو وہ کے گا: ''پروردگار تیرا بندہ جو کچھتم سے چاہتا ہے ، اسے عطا فرما'' (انصال جلد ۲ صفحہ ۲۳۰ جمن حدیث ارلعمائز ، بحار الانوار جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۰)

امام محمد باقر کا آبیمعراج کے بارے میں ارشاد

(۱۲۴۷ کے اساعیل عقی کہتے ہیں کہ میں میں آیا ہے کہ اساعیل عقی کہتے ہیں کہ میں مجد الحرام میں بیٹے ہوا تھا، وہاں پر مسجد کے ایک کوشہ میں حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت نے اپنا سرمبارک بلند کیا، ایک دفعہ آسان کی طرف نگاہ کی اور دوسری دفعہ کود یکھا، اس کے بعد بیہ آبیشریف تلاوت فرمائی:
سُنہ کھان الَّذِی اَسوری بِعَبدِم لَیلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ اِلْے

" ورجات ، كفارات اور حسنات كے بارے ميں"۔

فرمایا: "اے محمد ا آپ کی بیفمبری کا زمانہ تم ہونے والا ہے، آپ کا وانا پانی دنیا سے تم ہو چکا ہے، آپ کا وصی اور جائشین کون ہے؟"

میں نے عرض کیا: "پرور دگار! میں نے آپ کی مخلوق کا متحان کیا ہے میں نے علی سے دریادہ کسی کو مطبع و فرمال بردار نہیں یایا"۔

الله تعالى نے فرمایا : میرے نزدیک بھی وہ ایسے ہی ہیں "

میں نے عرض کیا: "میرے پروردگار! میں نے آپ کی تمام مخلوق کوآ زمایا ہے جھے کوئی بھی ایسانہیں ملا ہے، جوعلی کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہو" فرمایا:

ولى يا محمد ، فبشرة بانّه رأية الهدى ، وامام اولياء ونور لمن اطغى، والكلمة الباقية ، الّتي ازمتها المتقين ، من احبه فقد احبنى و من ابغضه قعد ابغضنى مع ما انى اخصه ، عالم اخص به احدً-

"اے محد! میرے لیے بھی ایبا ہی ہے، پس انہیں خوش خبری سنائیں کہ وہ ہدایت کا پر چم اور اولیاء کے امام ہیں۔ وہ نور ہیں ان لوگوں کے لیے جو میری اطاعت کرتے ہیں، وہ ایسا کلمہ باقیہ ہیں جے پر ہیزگار ومتی اپنے لیے ضروری سجھتے ہیں، جو انہیں دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے میں اس کے لیے ایک خاص مقام ومنزلت کا قائل ہوں، جو میں نے کی اور کوعطانہیں کیا۔

رب العزت في مايا:

"بیاک ایدا امرے کہ جس کے ساتھ میری مثیت کا گذشتہ زمانے سے تعلق ہے، ان کا امتحان ہوگا ، جبکہ لوگوں کو ان کی وجہ سے آزمایا جائے گا، اس حال

## 

رسول خدا فرماتے ہیں:اس وقت میں نے چشم ول سے اپنے پروردگار کا مشاہرہ کیا جومیر ہے اور حق تعالی کے درمیان اس کا "سبخه" منزہ ہونا اسے دیکھنے سے مانع ہوا۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا: "آپ پر قربان جاؤں سبحہ سے کیا مراد ہے؟"

۔ ، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے چیرہ مبارک سے زمین کی طرف اور دست مبارک سے آسان کی طرف اور دست مبارک سے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جلال ربى، جلال ربى، جلال ربى

د میرے پروردگار کا شکوہ جلال ، میرے پروردگار کا شکوہ جلال ، میرے بروردگار کا شکوہ جلال ، میرے بروردگار کا شکوہ جلال'

اس کے بعد حضرت اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغیبر سے فرما تا ہے: " یا محمہ!"

رسول خدا فرماتے ہیں: "میں نے عرض کیا، لبیک اے میرے پروردگار"۔
فرمایا: "ملاء اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کے بارے میں مجاولہ و نزاع کررہے ہیں؟"
میں نے عرض کیا: " پاک و منزہ ہے پروردگار! میں صرف وہی کچھ جانتا
ہوں جو آپ نے مجھے سکھایا ہے"۔

رسول خدا فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے سینے کے درمیان رکھا، میں نے اپنے کندھوں کے درمیان اس کی خنگی محسوس کی ۔ آنخضرت فرماتے ہیں: اس وقت ماضی اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھا گیا ، کوئی الیمی چیز نہتی جو مجھے مہلے سے معلوم نہ ہو۔خطاب ہوا:

"ا محر افرشتے ملاء اعلی پرس کے بارے میں مجادلہ ونزاع کررہے ہیں؟" میں نے عرض کیا: مناقب اللبيت (صديم) كي المالية (هذيم)

تمام انسانوں کی انہیں کے سبب سے عفو و بخشش ہوگی ۔ انہیں کے سبب رحمت کے ۔ وسیج میدان میں داخل ہوں گے۔

(۸-۷۲۵) کتاب کے باب فضل میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

ایک دن کی مخص نے رسول خدا کی خدمت میں ہدیے پیش کیا۔ جب سے ہدیے پیش کیا گیا تو دہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے، ای وجہ سے حضرت نے فرمایا:

"آپ بھی اس ہدیے بیل شامل ہیں' (الحفصر یات، سخہ ۱۵۳)
شیعہ روز قیامت آل محمد کی بناہ میں

(۱۲۷هـ٩) محاوالدین طربی کتاب بشارة المصطفیٰ میں کصحے بیں :امام علی بن موی رضاعلیه السلام اپنے اجداد کرام سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

یا علی اذاکان یوم القیامة اخذت بحجزة الله عزّوجلَّ
واخذت انت بحجزتی واخذ ولدك بحجزتك واخذ شیعة ولدك بحجزتك واخذ شیعة ولدك بحجزتهم فتری أین یؤ مر بنا ؟۔

"اے علی ! میں روز قیامت لطف پروردگار کا دامن پکروں گا ، آپ میرا دامن تھا میں گے اور تیری اولاد دامن تھا میں گے ، جبکہ تیرے فرزند تیرا دامن پکریں کے اور تیری اولاد کے شیعہ ان کے دامن کا سہارالیس کے ، کیا آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہیں کہاں پر جانے کا حکم ویں گے ؟"

(بشارة المصطفي صفحه ١٣٦، بحارجلد ١٨ صفحه ١٣٣)

صرف شیعه دین ابرا ہم ہیں

وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب خواری سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: ش نے ایک دن رسول خدا کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک علی بن ابی طالب

میں میں نے انہیں چار چیزیں بخشی ہیں، بخشی ہیں، بخشی ہیں، بخشی ہیں۔ بیفر مانے کے بعدر سول خدا نے اپنا ہاتھ بند کیا اور کھولانہیں ۔ توضیح :مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المامود ہے کیونکہ وہ دورترین مسجد ہے۔ تا مخضرت نے میہ جوفر مایا:

'' میں نے نور پروردگار دیکھا ہے، لیعن چیم دل کے ساتھ حق تعالی کی جلالت وعظمت کا مشاہدہ کیا ہے۔ سبجہ سے مرادحق تعالی کی پاکیزگ و تقدس ہے۔

سینہ پر ہاتھ رکھنا ، اس بات سے کنامیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور علوم و معارف کا مقام آنخضرت کا سینہ شریف ہے۔ ختکی و سردی ، راحت و سرور اور خوش حالی سے کنامیہ ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ محق تعالیٰ کا وست رحمت رکھنے کا مقام ہے۔ ساری رحمت اس کی طرف سے ہے۔

جيها كه پنجبرخداً كافرمان إ:

حسين منيّ و انا من حسين -

ووحسين مجھے سے بیں اور میں حسین سے ہول'

انہوں نے دست رحمت سے غذا کھائی دامن رحمت میں پرورش پائی اور زبان رحمت میں پرورش پائی اور زبان رحمت سے دودھ پیا۔ان کا گوشت ، پوست جون وغیرہ رحمت کی وجہ سے اُسے جیں۔وونوں ہے تھوں کے درمیان جلد کا ہونا رحمت ور بحانہ رحمت ہے۔وہ سینہ رحمت پر بیٹھے، رحمت کے شانے ان کی سواری سے اور ان کا راستہ رحمت کا راستہ تھا۔

وہ رحمت کے لیے ایک خاص قتم کی کان، اسباب رحمت میں جمع ہونے کامحل،
وسائل رحمت کو اکٹھا کرنے والے اور رحمت کے چشموں کا سرچشمہ تھے۔ وہ رحمت میں
واغل ہونے کے لیے مرحل، رحمت کا محمدًا میٹھا چشمہ باغ رحمت ہونے کا مقام، رحمت کے
میلوں کو ظاہر کرنے والے اور باران رحمت برسانے والے باول تھے۔

مناقب الل بيت (مندس) ﴿ ﴾ الله الله عندس عند و 95 ﴾

توآپ کے لیے بہترین غذا آمادہ کرتا"

رسول خدا فرمایا: "اعلی اجوجمیں بہاں تک لے آیا وہ خود جارے ليے بندوبست كردے كا"

ہم ابھی ای مقام پر کھڑے تھے ، کہ ہم نے اچا تک اپنے سروں پر کڑ کتی بدلی کا احماس کیا، جو ہمارے سرول برسالی آن ہے، وہ ہماری قریب آئی، رسول اللہ کے سامنے وسرخوان بچھایا، اس پرایے انارموجود یائے جویس نے آج تک نیس دیکھے۔ ہرانار کا چھاکا تین رنگ لولو و، جا ندی اورسونے کا تھا۔

> رسول خداً نے میری طرف دیکھا اور فر مایا: "اعلى السيم الله يرْ ه كركهاؤ، بيكهاني آپ كے كھانے سے زياده یا کیزہ اور لذیذ ترہے''

میں نے انار اٹھا کراسے دو حصے کیا، اس کے دانے تین رگوں کے تھے، بعض دانے یا توت کی مانندسرخ، بعض لولو کی طرح سفید اور بعض زرمرکی طرح سنر تھے، ان کا ذا نَقَه انتهَائی لذیذ تھا ، کھائے کے دوران انہیں اپنی زوجہ فاطمہ اور دونوں بیٹے حسن اور حسین یاد آ گئے ۔ میں نے وہال سے تین انارا ٹھائے اور اپنی آسٹین میں رکھ لیے ، اس کے بعد دسترخوان اٹھا لیا گیا۔اس کے بعد ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول اللہ کے دو اصحاب سے ملاقات ہوئی ، ان میں سے ایک نے کہا :" اے رسول خدا ! کہاں سے تعريف لارب بين؟"

> آنخضرت نے فرمایا:"سرزمین عقیق سے" ال نے کہا:" اگر جمیں بتایا ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانا تیار کرتے" رسول خدا ً نے فرمایا: "جو جمیں وہاں لے گیا تھا اس نے ہارے لیے بندوبست كردما تما"\_

## مناقب الل بيت (صديم) ﴿ كَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

عليه السلام كے شانے ير مارا اور فرمايا:

يا على! احبنا فهو العربي ، ومن ابغضا فهو العلج ، شيعتنا اهل البيوتات والمعدن و الشرف و من كان مولدة صحيحاً وما على ملَّة ابراهيم عليه السلام الَّا نحن شيعتنا و سائر الناس منها برآ ءَ وانّ لِلَّه ملائكة يهدمون سيئات شيعتنا كما يهدم القوم البنيان -(بشارة المصطفي صفحة ١٠١١مالي شيخ طوي صفحه ٩ بحار الانوار جلد ٧ صفحة ٢٣)

" اعلی ا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ عرب سے منسوب ہے اور جو مجھ سے رشنی رکھتا ہے وہ بے دین ہے ، ہمارے شیعہ سیح النسب اور شریف خاندانوں سے بیں اور حلال زاوے ہیں، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے علاوہ کوئی بھی وین ابراہیم پرنہیں ، تمام لوگ اس دین سے دور ہیں۔ بیشک خداوند متعال کے کھ فرشتے ایے ہیں جو ہارے شیعول کے ان ہوں کومنہدم کرتے ہیں جیسے لوگ اپنے گھروں کو کرتے ہیں'

رسول خدا مقام عقیق بر

(۱۱۷۲۱) كتاب" الثاقب في المناقب" من تحريب كسعيد بن سيتب كت میں: رسول خدا کے زمانے میں ایک رات بارش بری، صبح موئی تو آتخضرت نے حضرت علی عليه السلام سے فرمايا:" اے على ! افس باہم مل كرمقام عقيق بر چلتے ہيں، وہال جمع شده پانی کی زیبائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں''

حضرت على عليه السلام فرمات بين : رسول الله في ميرے باتھوں كا سمارا ليا ، وہاں سے ہم باہم روانہ ہوئے، جب ہم سرز مین عقیق پر چنچے اور ہم زمین کے نشیب وفراز میں جمع شدہ صاف یانی کا نظارہ کررہے تھے۔اس وقت علی نے کہا:

" اے رسول خداً ! اگر مجھے رات سے اس سفر کے بارے میں مطلع کیا ہوتا

بردی عمر کے لوگ موجود ہیں، جبکہ میں ایک نوجوان ہوں۔ ( میں کس طرح اس ماموریت کو انجام دے سکتا ہوں؟)"

يتول خدا نے فرملیا:

تهبیں سلام کہتے ہیں''

اس وقت درخت منى وصلي اورزين في الكرفرياد بلندك : و على محمد رسول الله اسلام و عليك السلام "الله كرسول محداور آپ برسلام بؤ"

لوگوں نے جب بیآ واز سنی تو مضطرب و پریشان ہو گئے ، ان کی ٹائلیں لرزنے گئیں اور ہاتھوں سے اسلح گر محمئے ۔ وہ لوگ تیزی سے میرے پاس آئے ، میں نے ان کے درمیان صلح وصفائی کروائی اور ہم سب شہر کی طرف بلیٹ گئے ۔

(الثاقب في المناقب صفحه ١٨ ، امالي شخ صدوق صفحه ٢٩٣، بصائر الدرجات صفحه ٥٠٣ )

ور مناقب الل بيت (صديوم) كل التي الله بيت (صديوم)

دوسرے صحابی نے کہا: ''اے ابالحت ! آپ سے انتہائی پاکیزہ خوشبو آرہی ہے، کیا آپ کے پاس وہاں کا کوئی کھانا ہے؟''

مولا فرماتے ہیں: میں نے اپنا ہاتھ آسین میں ڈالا تا کہ ایک اثار انہیں دول، کی مولا فرماتے ہیں: میں بہت ملین ہوا۔ لیکن کیا دیکھیا ہوں کہ وہاں پر پچھ بھی نہیں ہے، اس واقعہ سے میں بہت ملین ہوا۔

جس وقت میں نے رسول خدا سے خدا حافظی کی ، وہ اپنے گھر تشریف لے گئے ، میں جو نہی درواز ہ فاطمہ کے نزدیک ہوا تو اپنی آسین میں کھسر پھسر کی آ واز سنی ، کیا ویکھنا ہوں کہ وہی انار میری آسین میں موجود ہیں، گھر میں داخل ہوا ، ایک انارائی زوجہ دختر رسول خدا کو دیا اور دوسرے اناراپنے بیٹے حسن اور حسین کے درمیان تقسیم کیے۔

یاعلی از دو واقعه آپ بتائیں مے یا میں بیان کرون' میں نے عرض کیا:'' اے رسول خدا آپ بیان فرمائیں ، کیونکه آپ کا بیان سوخته دلوں کے لیے شفائے' ''رسول خدانے پورا واقعه تل فرمایا''

میں نے عرض کیا: '' یارسول الله! گویا آپ میرے ساتھ تھے'' (ال تب فی النا قب سخه ۵۸)

حضرت علیٰ یمن میں

المحتر کہتے ہیں کہ حطرت علی کا بی تحریر ہے کہ حنش بن معتمر کہتے ہیں کہ حطرت علی علی علیہ السلام نے فرمایا: ایک ون رسول خدا نے مجھے طلب فرمایا اور یمن کے لوگوں کی اصلاح کے لیے یمن کی طرف جانے کا تھم دیا۔

میں نے عرض کیا: " یا رسول اللہ"! وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہال

# عرض مترجم

یہ کتا ب معصومین علیم السلام کے فضائل و مناقب کا ایک گرال بہا اور انمول ان ہے ، جس کے گوہر آبدار دامن فضائل کو زرنگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں ان قبول کے فرامین مندرج ہیں جوعلم کی آغوش شر یلے اور آب وی سے دھلی ہوئی زبان مرکر پروان چڑھے۔

ریکتاب واقعا اسم بامسی ہے، کسی میں اتنی جرأت کہاں ہے کہ ان پاک و پا کیزہ بول کے تمام فضائل و کمالات کو اکٹھا کر سکے۔

رید کتاب دوجلدول پر مشمل ہے،اس کا اصل متن عربی میں ہے جس کا فاری میں سے جس کا فاری میں سے جناب آقا محمد حسین رجمیان صاحب نے کیا۔اس کتاب کی پہلی جلد کو اردو میں ختقل نے کی سعادت برادر ذی احترام ،عالم با کمال حجمته الاسلام جناب قبله ناظم رضا عترتی نب نے حاصل کی ،انہوں نے بردی محنت سے پہلی جلد کمل کی ،اللہ تعالی انہیں اس محنت رجزیل عنایت فرمائے۔آمین ..

دوسری جلد کی ذمه داری اواره منهاج الصالحین "کے بانی اور چیئر مین برادر چند الاسلام جناب قبلہ ریاض میں جعفری دامت توفیقا ندنے میرے نا تواں کندھوں پر میں نے اطاعت کرتے ہوئے اس کی ذمه داری کوقیول کیا۔

یہ ہات قابل ذکر ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ فاری متن کوسامنے رکھ کر کیا ہے۔

رسول خداً نے تھم صادر فرمایا کہ اس شخص کو واپس لایا جائے ، جب وہ واپس بلیٹ آپ نے ترمایا: "اے شخص کچھ در پہلے تم نے کیا پڑھا ہے؟"

اس نے کہا کہ میں نے بیدعا پڑی ہے کہ "اللّٰهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ ....."
رسول خدا ؟ نے فرمایا: "اس وقت میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیاں
فرشتگان خدا ہے مملو ہیں،

ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ تیرے اور میرے درمیان حائل ہونا چاہتے تھے''

انہوں نے تمہاری مید دعا اپنے پاس محفوظ کر لی ہے روز قیامت حوض کوڑ کے کنارے میری تحویل میں دیں گے۔اس دن تمہارا چمرہ برف سے زیادہ سفیداور نورانی ہوگا۔

(الْ قب والمنا قب صفی ۱۷)

## بي نبوت كى گوابى دى

(١٢٠٤٢) كتاب" الأقب في المناقب" من ع كديزيد بن الي حبيب كتم بي:

ایک دن ایک خانون اپنی بغل میں ایک ماہ کا بچہ لیے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔رسول خدا کو دیکھتے ہی اس کے چبرے پرشکنیں پڑ گئیں۔اس کے بغل میں جو بچہ تھا،اس نے کہا:

"اے رسول خدا آپ پرسلام ہو، اے محمد بن عبداللہ! آپ پرسلام ہو' راوی کہتا ہے کہ بچے کی گفتگوس کراس کی ماں سخت ناراض ہوئی۔ رسول خدا نے اس بچے کود کھتے ہوئے فرمایا: "مہمیں کیسے پتہ ہے کہ میں رسول خدا اور محمد بن عبداللہ ہوں'' 

#### محمد وآل محمرٌ کے لیے دعا کرنے سے اونٹ بول اٹھا

(۱۳۵۷) فرکورہ کتاب ہیں ابن عمر کے حوالے سے لکھتے ہیں: کچھ لوگ رسول خدا کی خدمت ہیں آئے ، اور ایک فض کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ اس نے اونٹ جرایا ہے۔ رسول خدا نے چور پر حد جاری کرنے کا تھم دیا کہ اس کی انگلیاں کا ث دی جا کیں ، متہم مخص پر برا بھکتنے کے لیے تیار ہوگیا، در حالانکہ اس کے لیوں پر مندرجہ ذیل دعاتمی :

اللّہُمُّ صَلِّ عَلَی مُحَمِّد وَ آلِ مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ الصَّلُوةِ شَیْ وَبَارِك عَلَی مُحَمِّد وَ آلِ مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَیْ وَبَارِك عَلَی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَیْ وَبَارِك عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَیْ وَالَّو مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَیْ وَالْ مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ السَّلِیمِ شَیْ ۔

وَسَلِم عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد حَتَّی لَایبَعٰی مِنَ السَّلِیمِ شَیْ ۔

درود سلام میں سے کوئی چیز باتی نہ ہے۔

درود سلام میں سے کوئی چیز باتی نہ ہے۔

اے میرے معبُود! محمدُ وآل محمدٌ پرتمام برکتیں نازل فرما کہ کوئی برکت باقی ندہے۔ اے میرے معبُود! محمدُ آل محمدٌ پرتمام رحمتیں نازل فرما کہ کوئی رحمت باقی ندرہے۔ اے میرے معبُود! محمدٌ وآل محمدٌ پرتمام سلام بھیج کہ کوئی سلام باقی ندرہے''لے

ال دعا علامہ اللہ علی نے بحار الانوار جلد • 9 صفحہ ۲۷ میں فرکورہ دعا دوطرح سے نقل فرمائی ہے۔ اس دعا سے استفادہ کرنے کے لیے دونو ل نقل کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَعَى صَلَّاةً ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لايبغى سَلَامٌ ، اللَّهُمَّ وَالرَّمُهُ حَتَّى لا يَبغى سَلَامٌ ، اللَّهُمَّ وَالرَّمُهُ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبغى مِن وَحَمَدُ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَسَلَمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَسَلَمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَسَلَمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلًا مُحَمَّدٍ وَسَلَمٌ عَلَى مُحَمِّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمَالِعِلَى مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحْمَدًا وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُعَمِّدٍ وَالْمُ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُ وَالْمُ مُعَلِّدٍ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَٰمُ وَالْمُ وَالِمُ مُعَلِيْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَ

کے علاوہ کوئی بھی معبُور نہیں ہے اور آپ اللہ کے بتج رسول ہیں، کین جو کچھ میں ہاتھ سے کھو چکی ہوں، مجھے اس کا بہت افسوس ہے''

رسول خداً نے اس عورت سے فرمایا:

أبشرى ، فوالَّذِى الهمك الايمانا، اِنَّى لا نظر الى حنوطك و كفنك مع الملاثكة-

" تجھے مبارک ہو، اس خدا کی قتم! جس نے ایمان کو تیرے اندر الہام کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا حنوط اور کفن فرشتوں کے ہمراہ ہے"

زیادہ وفت نہیں گذرا کہ اس خاتون نے فریاد بلند کی اور اس کی روح بھی پرواز کر مٹی ، پنیمبر خداً نے ان دونوں ماں بیٹے پر نماز جنازہ پڑھی اور دونوں کو اکٹھا فن کر دیا۔ (الْ قب والمنا قب صفحہ ۸۴)، المنا قب جلدا، صفحہ ۱۰۱، بحار جلد کاصفحہ ۳۹)

ابوجہل کا رسول خدا برحملہ اوراس کے یاؤں پر پھرلگنا

(۱۵۷۵) فروره كتاب مين حصرت امير الموثنين عليه السلام سے نقل كرتے ميں كه آپ نے فرمایا: ایك دن الوجہل نے كها:

دومیں محرکوقل کردوں گا ، چاہے اس کے خون کے بدلے میں نی عبدالمطلب مجھ قبل کردیں''

ابوجہل کے ساتھیوں نے کہا:" اگرتم نے ابیا کیا تو یہ اہل مکہ کی بہت بڑی خدمت ہے، وہ ہمیشہ تہمیں یادر کھیں گے۔ابوجہل کہتا ہے! کعبہ کے نزدیک وہ بہت زیادہ سجد کرتا ہے جب وہ کعبہ بیں سجدہ کرنے آئے گا تو میں ایک بڑے پھر سے اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ پیغیرا کرم مسجد الحرام میں داخل ہوئے ،سات مرتبہ کعبہ کا طواف ہجالائے، اس کے بعد نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے سر مجبور حقیق کے سامنے سجدے میں رکھا اور سجدے وطول دیا۔ابوجہل ایک پھر اٹھا کررسول اللہ کے سرمبارک کی طرف بڑھا، جب وہ

الله بيت (صديم) الله بيت (صديم) الله بيت (صديم) الله بيت الله بيت

بچے نے کہا: " پروردگار عالم اور روح الامن، جبرئیل علیه السلام نے مجھے یہ سبق دیا ہے"

حضرت جرئيل عليه السلام آپ كى سرمبارك برموجود بين اور آپ كود كيور به بين، جرئيل عليه السلام نے كہا:

هَزَا تصديق لَك بالنّبَوّةِ وَدلة لِنبوّتِكَ كَى يؤمِن بِكَ بِقِيّة قومكَ " بَحِكَ كَا يؤمِن بِكَ بِقِيّة قومكَ " بَحِكَ كَا يُعْلَ آپ كَا نبوت بروليل ب، " بَحِكَ كَا يُعْلَ آپ برايمان كَ آپ كا يمال تك كه آپ كے فائدان كے تمام لوگ آپ برايمان كي كي عرف و كي كرفر ماتے ہيں:
رسول خدااس بي كى طرف و كي كرفر ماتے ہيں:

"اے بچ اِتمہارانام کیا ہے؟"

بجے نے عرض کیا: '' میرا نام عبدالعزی رکھا ہے ، لیکن میں اس کونہیں مانتا ہوں۔ یارسول اللہ ! آپ میرے لیے کوئی نام نتخب کریں'' رسول خداً نے فرمایا: '' تمہارا نام عبداللہ ہے''

بچے نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ مجھے بہشت میں آپ کے خادموں میں سے قرار دے''

جرئیل علیہ السلام نے کہا: "خداسے ماتکو، وہ تمہاری خواہش پوری کرےگا"

اس بچے نے عرض کیا: 'نیک اور خوش بخت ہے وہ مخص جو آپ پر ایمان لے آ ، اور شقی و بد بخت ہے وہ مخص جو آپ کو جھٹلائے ، اس عورت کے اس بچے نے فریاد کی اور دنیا سے چل بیا''

یج کی ماں نے رسول خداً کی طرف دیکھا اور کہا:'' یا رسول اللّذ گیرے ماں باپ آپ پر قربان موں، میں نے جب تک آپ میں نبوت کی نشانیاں نہیں دیکھی تھیں ، آپ کو جیٹلاتی رہی موں ، لیکن اب چونکہ میں دیکھ چکی موں ، لہٰذا گواہی دیتی موں کہ خدا وند متعال

#### گھاس کی شاخوں سے تازہ خون

بہت عرصہ گذر گیا۔ ایک منح ہم نے دیکھا کہ اس کی شاخوں سے تازہ خون بہدرہا ہے، اس کے پتے مرجھا گئے ہیں اور ان سے گوشت کے پانی کی طرح قطرے گررہے ہیں، اس سے ہم نے یہ مجھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ وہ رات ہم نے ثم واندوہ اور خوف میں گذاری اور اس بات کے منتظر رہے کہ کوئی بہت بڑی خبر ملنے والی ہے، جب اندھیرا چھا چکا تو اس گھاس کے نیچے سے نالہ وگریہ کی آ وازیں سین ہیں روتے ہوئے ایک آ واز آئی:

یا بن النبی یابن الوصی ایا بن البتول! یا بقیة السادة الا کرمین - " اے فرزند پیفیر! اے فرزند وصی پیفیر! اے زہراءً کے دلبند! اے سادات گرامی کے باقی ماندہ!"

اس کے بعد آہ و رکاء کی آواز زیادہ ہوگئی، ہم ان کی اکثیر باتیں نہ سمجھ سکے، اس واقعہ کوکوئی زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبرل گئی، اس کے بعد وہ گھاس بھی خشک اورختم ہوگیا۔ (الْ تب نے النا تب فی النا ک

مولف کہتا ہے کہ زخشری نے اپنی کتاب '' رہے الا برار'' کے آ تھویں باب میں یہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کی ہے، وہ کہتا ہے مقام تعجب ہے کہ اس گھاس کا واقعہ مشہور ومعروف ہے) کی طرح کیول مشہور نہیں ہوا؟

(ریج الا برار جلد اصفی ۲۸۵، کشف النمہ جلد اصفی ۲۸۵، کشف النمہ جلد اصفی ۲۸۵)

ابن شمرآ شوب نے بھی یہی واقعہ تھوڑ ہے سے فرق کے ساتھ ایک بزرگ می عالم حاکم غیثا پوری کی کتاب امالی سے نقل کیا ہے۔ (المنا قب جلد اصفہ ۱۲۲)، بحار الانوار جلد ۱۸ اصفہ ۱۳ مولف کہتا ہے اس واقعہ کے مشہور نہ ہونے میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ سے حضرت امیر خیبر گیرعلی علیہ السلام اور سید الشہد اء حسین علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ہم نے یہ حدیث اپنی کتاب "دوائل الحق" میں کتاب رتھے الا برار سے نقل کیا ہے۔

مناقب الليت (صنبور) ﴿ مِنْ اللهِ عَظْمِي اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

آنخفرت كے نزديك پېنچا-ايك عظيم الجية حيوان پرنظر پڑى، جومنه كھولے ہوئے پنجبراكرمًّ كى طرف سے آگے بڑھ كراس پرحملد آور ہے، ابوجہل نے جب بيرواقعد ديكھا تو ڈرگيا، خوف كے مارے اس كے ہاتھ كانپ رہے تھے، پھراس كے ہاتھ سے اس كے پاؤں پرگرا، جس سے پاؤں ثوث كيا۔

اس واقعہ کے بعد ابوجہل کا رنگ اڑا ہوا ہے، پاؤں خون آلودہ ہے، چرے سے پینہ بہدر ہاہے۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو انہوں کہا:''ہم نے آج تک تہمیں اتنا وحشت زدہ نہیں دیکھا،آج کیا ہوا ہے، کیوں اتنے ڈرے ہوۓ ہو؟''

ابوجہل نے کہا: "تمہارا ہرا ہو، میرا عذر قبول کرو میں نے جب چاہا کہ محمہ کے سر پر پھر ماروں ایک قوی بیکل حیوان منہ کھولے ہوئے میرے اوپر حملہ آور ہوا، وہ جمعے ہڑپ کر جانا چاہتا تھا، اس کے خوف سے میرے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوگئی، اور پھر چھوٹ کر میرے اپنے پاؤں پرلگا جس کی وجہ سے میرا یاؤں ٹوٹ گیا"

(المناقب في الماقب صفحه ١١٠ بحار الانوار جلد ١٢ صفحه ٢٨٥)

#### رسول خداً کے لعاب دہن سے گھاس کا سرسبز ہونا

رسول الاسال الاسال الى كتاب ميں فركور ہے كہ جون كى بيٹى ہندكہتى ہيں: جب رسول خداً ام معبد كے خيمہ ميں تشريف فرما ہوئے، آپ نے نماز كے ليے وضوء كيا، وہاں پر خشك گھاس كھڑا تھا، آخفرت نے اپنے دھن مبارك كا كچھ پانی خشك گھاس پر پھيئا تو وہ گھاس مرسبز ہوگيا، اس نے سفيدرنگ كے پھول اٹھائے جوخوبصورت اور چك دار تھے اور اسے بہت اچھا پھل لگا۔

ہم اس کھاس سے تیمک حاصل کرتے اور اس سے مریضوں کا علاج کرتے تھے جب رسول خدا ونیا سے رحلت فرما محلے تو اس گھاس کی تراوت وخوبصورتی ختم ہوگئی ، جب حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام ونیا سے رخصت فرما محلے تو اس نے پھل ویٹا بند کرویا۔

#### قبیلہ ذریح کوگائے کا دعوت اسلام دینا

(۱۹۷۷-۱۹) کتاب الثاقب فی المناقب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قبیلہ ذرائ کے لوگ اپنی سنتی عید کے روز ایک جگہ پر اسم محصوبے ۔ ان کے اجتماع میں اچا تک ایک گائے آ دھمکی اور اس نے فریاد بلند کی:

يا آل ذريح ا امر نجيح ، مع رجل يصيح ،بصوت فصيح فجآء " بِلاَ إِلَّهُ اللَّهُ ، مُحَمَّدُ رّسولِ اللَّه " عجلوا" بلا اله الّا الله " تدخلوا الجنته۔

"اے آل ذرئ ایس مہیں ایک ایسے کم سے آگاہ کرتی ہوں جو تہاری نجات اور سعادت کا سبب ہے، کہ ایک مرفضی زبان سے فریاد بلند کرے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبُونہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ "لاالله الا الله "پڑھنے کے لیے جلدی کرنا تا کہ بہشت میں داخل ہوجاؤ"

على عليه السلام فرمات بين:

"خدا کی تم! ہم آل ذریع کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ،گرید کہ سب لوگ پنجبراکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا" پیحدیث اس سے مفصل تر بھی ذکر ہوئی ہے

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے گائے کو ذریح کرنے کے لیے پکڑا تو اس نے مکورہ بالافریاد بلندکی ۔ (الاقب نے المناقب صفحہ ۵۰، بحار الافوار جلد ماصفحہ ۸۰۰۰)

احد بن حنبل نے بھی یہی حدیث اپنی کتاب مندمیں ذکر کی ہے۔ای طرح بیخ صدوق علیہ الرحمہ اسپنے سلسلہ سند کے ساتھ عبد الرحمٰن بن کیٹر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

قبلہ نی سالم انصاری نے کجھوروں کے باغ میں ایک گائے رکھی ہوئی تھی ، ایک

#### 

#### فرشته رسول خداً کی خدمت میں

(۱۷۵۲۳) كتاب صحيفة الرضا عليه السلام مين ايك سلسله سند كے ساتھ ايك روايت فدكور ہے كه درسول خدا نے فرمایا:

"ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا: اے محداب شک آپ کا پروردگار آپ کوسلام دے رہا ہے اور فرما تا ہے! اگر آپ چا۔ ج ہیں تو صحرائے مکہ کو آپ کے لیے سوٹے میں تبدیل کردوں؟"

راوی کہتا ہے۔حضرت نے اپناسرمبارک آسان کی طرف بلند کیا اور فرمایا: یارب ا اشیع یوماً فاحمدُك وَاجوع یوماً فاستلك۔

" اے پروردگار! میں چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں تا کہ تیری حمد و ثنا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تا کہ تیری بارگاہ میں التجا کروں'

(صحيفة الرضاصنى ١١١، عيون اخبار الرضاً صفى ٢٩ جلد٢ ، بحارجلد ٢ اصفي ٢٢٠)

#### روز جمعه كو جمعه كيول كهتم بين؟

(۱۸ ـ ۱۸) محدث بحرانی ابو ہمزہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں :ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بوچھا کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں: حضرت نے فرمایا:

ان الله عزّوجلّ جمع فيها خلقه لولايةِ محمد ً و وصيّهٍ فرح الميثاق، فسماءً يوم الجمعة لجمعه خلقه فيهـ

" بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد و پیان کے دن اپنی تمام مخلوق کو جمعہ کے دن حضرت محمد اور ان کے جانشین کی ولایت کے لیے اکٹھا کیا ، اس اجتماع کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا ہے"

(الكافى جلد اصفى ١٥٥٨، تغيير بربان جلد مصفى ١٣٣٨، وسائل الشيعد جلد الصفي ١٢٣)

نے آ ذوفہ سنر بھی اس میں رکھا، کشتی سمندر میں ڈائی ، بادبان کشتی لے کر چلا۔ جب جدہ پنچے تو کشتی سے نیچے اترے، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

" يغيراكرم نے انہيں فرمايا:

"كياتم وى الل ذرت موجن كدرميان كوسال في ويل الل ذرت موجن كدرميان كوسال في فرياد كى هيج"

انہوں نے عرض کیا: ' یا رسول اللہ! ہمارے سامنے اپنا دین اور کتاب بیان فرمائیں''

رسول خداً نے دین ، کتاب ،سنت اور احکام اس طرح سے بیان فرمائے جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ بنی ہاشم میں سے ان کا ایک امیر مقرر کیا اور ان کے ساتھ جیسے دیا ، اس دن سے لے کرآج تک ان میں کی قشم کا اختلاف پیدائہیں ہوا ہے۔

(الکانی جلد ۸ سفر ۲۲ ، بحار الانوار جلد ۱ سفر ۲۷ ، بحار الانوار جلد ۱ سفر ۲۷ )

فرشتول کی خواہش

(۲۰۷۲-۴) محمر بن انی الفوارس اپنی کتاب "اربعین" میں تحریر کرتے ہیں کہ ام سلمدرضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے رسول خدا سے ساکہ آپ نے فرمایا:
مامن قوم یذکرون فضل محمد وآل محمد الله هبطت ملائکة

من السماء تخبر هم وتحدشهم ـ

"جولوگ بھی فضائل محمد وآل محمد میان کرتے ہیں، آسان سے فرشتے ان کے
پاس آتے ہیں، انہیں باخبر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں،
جس وقت وہ آسان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے کہتے
ہیں: آپ سے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے ہم نے آج تک اتن اچھی اور پاکیزہ خوشبونہیں

الله يت (مذيرم) الله الله يت (مذيرم) الله الله يت (مذيرم) الله يت (مذيرم) الله يت (مذيرم) الله يت اله

ون اس گائے نے فریاد بلند کی :'' اے زرت کا پیس تہیں ایسے امری طرف راہنمائی کرتی ہوں، جو تہاری نجات کا موجب ہوکہ ایک فضیح عربی زبان میں فریاد بلند کرے گا کہ کہو'' لا الله ربؓ العلمین ، محمد رسول اللهِ سید النبیین وعلیؓ وصیّه سید الوصیین۔

"خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو پروردگار عالم ہے، محمد اللہ کے رسول بیں، جو انبیاء کے سرور وسروار بیں اور علی ان کے وصی بیں جو تمام اوصیاء کے آتا بین" (فقص الانبیاء ج ۲۵۸، عار جلد ۲۵۸ صفح ۴۵۸)

ای طرح میة الاسلام جناب شخ کلینی علیه الرحمه کتاب روضه کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا:

" يمن سے باہر ايك درہ بنام" برہوت" ہے اس مل سے نا گول كے علاوہ كوئى بھى نہيں گذرتا ،اس درہ مل ايك كوال ہے جس كا نام" بلھوت " ہے ہرروز صبح وشام مشركين كى ارواح كو وہال لے جايا جاتا ہے، وہال پر انہيں زخموں سے رستا ہوا گندھا پانى پلايا جاتا ہے اس درہ كے پیچھے کھے لوگ آباد ہیں ، جنہيں زرج كہتے ہیں"

الله تعالى في حضرت محركو پنجبرى پرمبعوث كيا، ان لوگوں كے درميان ايك بچسرا آيا، جوائي دم زمين پر مارر ہاتھا، اس في حج زبان ميں كہا:

"اے آل ذرج افقامہ ( مکہ ) میں ایک شخص نے ظہور کیا ہے جولوگوں
کوخدا وند قد وس کی وحدانیت کی گواہی کی طرف دعوت دے رہا ہے''
لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس چھڑے کو کسی اہم کام کے لیے گویائی عطا
فرمائی ہے۔ اس چھڑے نے دوسری مرتبہ لوگوں میں جاکر وہی فریاد بلند کی ، ان لوگوں نے
ایک شتی بنائی جس میں ان میں سے سات افراد سوار ہوئے اور الہام خدا کے ساتھ انہوں

فَامَّا مَنُ ثَعُلَتُ مَوَازِينَهُ ، فَهُوَفِي عِينَةٍ رَّاضِيةٍ وَامَّا مَن خَفَّتُ مَوَازِينهُ ، فَأَمَّةُ هَاوِيةُ ( الره القارعة بيه علا)

"اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا محکانہ جہتم ہے''ل

ام اسلم جانشین پنجمبری تلاش میں

(٢٢. ٢٣٩) كتاب" الثاقب في المناقب" مين لكت بين:

ایک دن ایک عورت ام مسلم یا ام اسلم رسول خدا کی زوجہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنصا کے گھر آتی ہے اور رسول خدا کے بارے میں پوچھتی ہے۔ام سلمہ نے کہا: پیغیبر خدا کہیں باہر تشریف لے آئیں سے ۔وہ عورت رسول خدا خدا کہیں باہر تشریف لے آئیں سے ۔وہ عورت رسول خدا کے انتظار میں بیٹھ گئی ، جب رسول خدا تشریف لے آئے تو وہ رسول خدا سے مخاطب ہو کر عرض کرتی ہے:

"میرے مال باپ آپ پر قربان ہول اے رسول خداً! میں نے آسانی

کتاب میں پڑھا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے۔ جیسا کہ

حضرت موی علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی رحلت کے بعد ان کا جانشین

قیا، ای طرح حضرت عیسی علیہ السلام، پس آپ کا جانشین کون ہے؟"

پنجمبرا کرم نے فرمایا:

ليه مديث اكثركتب ين يون نقل موكى يه:

رسول خدانے فرمایا: میں تراز وعقل ہوں ،علی اس کے دو پلڑے ہیں، حسن وحسین علیہم السلام اس کی تناہیں ہیں، فاطمہ علیہا السلام وہ ڈیڈی ہے جو دونوں پلڑوں کو متصل کرتی ہے اور دوسرے آئمہ اس ترازو کے لیے ستون ہیں اس کے ذریعے ہمارے حیداروں اور دشمنوں کے ایکال تولے جائے گے۔

فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں:

اناکتا عند قوم یذگرون فضلَ محقد و آلِ محمدِ فعبق بنامن ریحهم
" بهم ایسے لوگوں کے درمیان سے جوجح وآل محمدِ فعبق بنامن ریحهم

بیں، ہم نے ان کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا ہے '

وہ فرشتے التماس کریں گے: " ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو'

وہ کہیں گے: " وہ وہاں سے متفرق ہو چکے ہیں'

وہ کہیں مے: " ہمیں اس جگہ لے چلو، جہاں پر وہ بیٹھے سے تاکہ ہم اس

جہر وآل محمد کی محبت اعمال تو لئے کا تراز و

نذكوره كتاب من ذكر بواب كرزيد بن عوام اوراني المدكمة بين: رسول خدان فرمايا: حتى عمود ميزان العالم ،اذا كان يوم القيامة حبى بميزان العالم، وحبّ على كفتاة وحب الحسن و الحسين خيوط وحبّ فاطمةً علاقته يوزن به محبة المحب والمبغض لى و الاهل بيتى-

الاسل بیسی میت دنیا کے تراز و کے لیے ستون ہے، جب قیامت بر یا ہوگئ تو میری محبت دنیا کے تراز و کے لیے ستون ہے، جب قیامت بر یا ہوگئ تو میری محبت الل عالم کے لیے میزان ہوگا اور علیٰ کی محبت الل میران کی رسیاں ہوں گئ دو پلزے ہوں گے ، حسن وحسین کی محبت اس میزان کی رسیاں ہوں گئ اور فاطمیت الزہراء علیہا السلام کی محبت وہ ڈنڈی ہوگی جو دونوں پلڑوں کو تا پس میں ملاتی ہے۔ اس تراز و کے ذریعے میرے اور میرے الل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں اور دھمنی رکھنے والوں کے اعمال تو لے جا کیں گئے۔ اس کے بعد بیآ بیکر بھہ طاوت فرمائی:

ال کے بعد آپ نے وہی کام انجام دیا جو آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔

وہ نیک بخت عورت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کربلاسے واپس آئے تو آنخضرت کی زیارت کے لیے گئی اور سوال کیا ، کیا آپ اپنے والد بزگوار کے جانشین ہیں؟

آپ نے فرمایا:" ہاں!"

اس کے بعد آپ نے بھی وہی کام انجام دیا جے دوسرے بزرگوں نے دیا تھا۔ (الله تب فيد ۵۱۲، الواني جلد موفي ۱۳۵)

رسول خداً کی موت وحیات خیر ہے

(۲۳۷-۲۳) کتاب بصائر الدرجات میں تحریر کرتے ہیں کہ ٹی ایک راویوں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

رسول خدانے اپنے اصحاب سے فرمایا ہے:

حیاتی خیر لکم ومعاتی خیر لکم۔

"ميرى حيات اورموت آپ لوگوں کے ليے بہتر ہے"

اصحاب نے عرض کیا: اے رسول اللہ! آپ نے جو فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے میں بہتر ہوسکتی ہے؟ لیے بہتر ہے میں آگئی الیکن آپ کی موت ہمارے لیے کیوں بہتر ہوسکتی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا:

وامّا حياتى فانّ اللّهَ يقول: وَمَاكَانَ اللّهُ اليُعَذِّ بَهِمُ وَٱنتَ فِيهِم ، وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَذِّبٌ وَهُم بَستَغْفِرُونَ ، و امَّا وفاتى فتعرض علىّ عِما لكم فاستغفر لكم - (سره انقال آيه) یا ام اسلم! وصیّی فی حیاتی وبعد مماتی واحدٌ۔
"اے ام اسلم! میراوسی میری حیات میں اور وفات کے بعد ایک ہی شخص ہے"
اس کے بعد اپنے دست مبارک میں کھ شکریزے لیے اور انہیں آئے کی طرح
نرم کیا، پھراہے گوندھا اور اس پر اپنی مہر مبارک لگائی ، اس کے بعد فر مایا:

یا ام اسلم ا من فعل بعدی مثل فعلی فهو وصیّی فے حیاتی و بعد مماتی-

" اے ام اسلم! جو میرے بعد وہی انجام دے گا جو میں دیتا ہوں ،وہی میری حیات اورموت کے بعد میراوصی ہوگا"

ام اسلم رسول اکرم کے پاس سے نکلی ،سیدمولا امیر الموشین علی کی خدمت میں شرفیاب ہوکر کہتی ہے: ''میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کیا آپ رسول خدا کے وصی اور جائشین ہو؟''

آپ نے فرمایا: " ہاں! اے ام اسلم"

اس کے بعد آپ نے کچھنگریز کے اٹھائے ، انہیں آٹا بنایا ، پھراسے گوندھا ، اوراس کے ذریعے اپنی مہر لگائی اور فرمایا: ''اے ام اسلم! جو بھی ایسا کرے گا وہ میرا جائشین ہے'۔

ام اسلم وہاں ہے امام صنّ مجتبی کی خدمت میں حاضر ہوئی درحالا نکد آپ نو جوان سے ، عرض کرتی ہے: ''میرے آتا کیا آپ اپنے پدر ہزرگوار کے وصی اور جائشین ہیں؟''
آپ نے فرمایا: ''ہاں ام اسلم''

اس کے بعد آپ نے پھو تکریزے ہاتھ میں لیے، ان کا آٹا بنایا، اسے گوندھا اور اپنی مہر مبارک لگائی۔ اس کے بعد وہ خاتون حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی درحالانکہ آپ کم س تھے اور کہا:''میرے ماں باپ آپ پر قربان ، کیا آپ اپنے برادر برزرگوار کے جانشین ہیں؟''

'' کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اعمال رسول خداً کے حضور پیش کیے جاتے ہیں؟ اگر ان میں کوئی گناہ دیکھیں تو اندو ہناک ہوتے ہیں، پس رسول اللّٰد گومکین مت کریں بلکہ آنخضرت کوخوشحال ومسرور کریں'۔ (بصارُ الدرجات صفحہ۲۶۵ تا۲۶۲۸، الکانی جلداصفحہ۲۱۹)

حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد محمر وعلی کی خلقت ہے

(٢٣. ٢٨) فقص الانبياء من لكست بين كمابن عباس كبت بين: رسول خدا كافرمان ب:

"جب الله تعالى نے آدم كوخلق فرمايا ، أنبين اپنے پاس ركھا، حضرت آدم عليه السلام نے چھينك لى تو الله تعالى نے البهام فرمايا كه خداكى حمد وستائش كرے، پس حضرت آدم نے چھينك مارنے كے بعد خداكى حمد وثناكى" كرے، ليس حضرت آدم نے چھينك مارنے كے بعد خداكى حمد وثناكى" كيمرالله تعالى نے فرمايا:

''اے آدم ! تونے میری حمد و ثناء کی ہے ، مجھے میری عزت وجلال کی قتم ، اگر میرے وہ دو بندے نہ ہوتے جنہیں میں آخری زمانہ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو تنہیں بھی خلق نہ کرتا''

حفرت آدم عليه السلام نے كها:

" پروردگار! میں تمہیں ان کے مقام ومنزلت کی قتم دیتا ہوں ،ان کے نام کیا ہں؟"

خدا وندمتعال نے فرمایا:

"ائة دم! عرشُ لي جانب نگاه أثفا كرديكهو"

حضرت آوم نے آسان کی طرف دیکھا تو نور کی دوسطریں نظر آئیں۔ پہلےسطر

بن لكها موا نفا:

لااله الِدَّاللَّه ، محمَّد نبي الرحمة وعلىّ مفتاح الجنة-

درمیری حیات تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''
درمیان موجود ہیں اللہ انہیں درمیان موجود ہیں اللہ انہیں عذاب سے دو چار نہیں کرے گا، ای طرح جب تک بی توب استغفار کرتے رہیں ہے۔ خدا نہیں عذاب نہیں دے گا اور میری وفات تمہارے لیے خیر ہیں گے، خدا نہیں عذاب نہیں دے گا اور میری وفات تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے تو ہیں تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا''

عالم بزرگوارسیدنعت الله جزائری نے اس حدیث شریف کو کتاب" انوار النعمانیہ "
"میں نقل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں:

"میری وفات تمبارے لیے خیرہے، یعنی آپ لوگوں کے تمام اعمال جعرات اور جعد کومیرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں تمبارے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں اور خداسے دعا مانگیا ہوں کہ خدا آپ کومحاف فرمادے

يغيبرخدأ كومكين ندكري

نرکورہ کتاب میں لکھتے ہیں: راوی کہتا ہے: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ

السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

مالكم تسؤ و رسول الله

ورم پلوگ پیغیر خدا کو کیول ممکنین کرتے ہو؟"

ایک مخص نے عرض کیا:

" بهم كس طرح رسول خداً كوغمز ده كرتے بيں؟"

آپ نے فرمایا:

اما تعملون انّ اعمالكم تعرض عليه ؟ فاذا اراى فيها معصية ساءة ذلك فلاتسؤو ارسول الله-

مناقب الليت (مديوم) كي الماليت (مديوم) كي الماليت (مديوم)

ہیں کہ اللہ تعالی نے پھھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں، جوز بین پر گروش کرتے ہیں ان کا ہدف صرف یہی ہے کہ وہ ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو محمد وآل محمد کیم السلام پر درود وسلام بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! فلال فخص نے آپ پر درود وسلام ہو۔

ای طرح وہ زائرین رسول خداً کی زیارتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس طرح جوآئم علیہ ہم السلام پر درودوسلام بھیجتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں وہ آئم علیہم السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔(الانوارالعمانیہ جلداصفیہ ۱۳۲۶) مخلیق پیغمبر کیسے ہوگی ؟

(۱۳۲۷ ـ ۲۷ جناب مسعودی قدس سره اپنی کتاب " اثبات الوصیه" می تحریر کرے ہیں کرتے ہیں کرایک روایت نقل ہوئی ہے:

جس وفت الله تعالی نے ارادہ فرمایا کہ ہمارے آقا و مولاحفرت محمد کو دنیا پر ظاہر کریں تو عرش کے بنچ سے ایک قطرہ زمین کے بھلوں میں سے ایک کھل پر ٹرکایا ، ان کے باپ عبداللہ نے وہ کھل کھایا ، جب حضرت عبداللہ ، حضرت آمنہ کے نزدیک گئے تو الله تعالی نے اس قطرہ کو اس مقام پر رکھا جو اس کے لیے خلق فرمایا تھا۔ چالیس دن گزرنے کے بعد مشم مادر سے ان کی آواز سنائی دی جب انہیں چار ماہ کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالی نے ان کے بائیں بازو پر بیم آیہ کریمہ تحریر فرمائی:

وَتَمَّت كَلِيةُ رَبِّكَ صِدُ قًا وَعَدلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِياَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِـ (سوره انعام آيه ۱۱۱)

"اورآپ کے پروردگارکاکلم صداقت وعدالت کے اعتبار سے بالکل کمل ہے، اس کا کوئی تبدیل کرنے والانہیں ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے" جب وہ دنیا پر ظاہر ہوئے تو ہر شہر میں ان کے نور کا ستون بلند ہوا، جس کے " خدا کے علاوہ کوئی معبُود نہیں ہے، محمد پیغیبر رحمت ہیں اور علی جنت کی تنجی ہیں" دوسری سطر میں تحریر نقا:

آلیت علّے نفسی ان ارحم من والا هما واعذّب عاداهما 
دمیں نے قتم کھائی ہے کہ جوان دونوں سے محبّت کرے گا ، اس پررخم

کروں گا اور جو بھی ان کے ساتھ دشنی کرے گا اسے عذاب دوں گا'

حضرت حوّا کا مہریہ محمد و آل محمد پر درود ہے

(۲۵۷۸ محدث جزائری علیه الرحمه کتاب انوار العمانیه مین ایک روایت نقل کرتے ہیں:
جس وقت حضرت آ دم علیه السلام نے حضرت حوا کو دیکھا تو کہا: " اے
بروردگار! اسے میری زوجہ بنادے "

الله تعالى نے فرمایا: "ائے دم اس كاحق مبرلاؤ"

حضرت آدم عليه السلام في كها : " خدايا بجهمعلوم نبيس ب كدفق مهركيا بوتا بي؟"

الله تعالیٰ نے فرمایا

آدم صلى على محمد و آل محمد عشر مرأت " اعآدم الى مرتبه محرور المحمد و الله محمد عشر مراتبه محمد و آل محمد يردور المحمد و المحمد و

حضرت آدم عليه السلام في يمل بجالاياتو الله تعالى في حضرت حواكوان كى

زوجیت میں دے دیا۔

جب حفرت حوًا كا مهريه محمد وآل محمطيهم السلام پر درود بي تو پهر حور العين كامهريه اليا كيول كرنهين موسكتا؟ (انوار العمانية جلد اصفح ١٣٢١) فرشتول كي دريوني

(۲۲۷۲۳) سید بزرگوار کتاب انوار العمانیه مین ایک اورروایت نقل کرتے

بارے میں رسول اللہ سے امیر الموثین علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی ان میں سے ایک جملہ ہے ۔ جملہ ہے ہے۔

اذا انامتّ ففسّلنى وكفّنى وحنّطى ثمّ اجلسنى فسل عمّا بدالك واكتب ـ

"جب میں رحلت کر جاؤں تو مجھے خسل دینا، کفن کرنا اور حنوط لگانا، اس کے بعد مجھے بٹھانا، اس دوران تمہارے لیے جو کچھ آشکار ہوگا وہ پوچھنا اورائے لکھنا۔ (اثبات الوصيہ صفح ١٢٢)

إلى يج مخصوص نعتيل جو پيغيبر كوعطا موكيل

(٧٩٧-٣٠) فركور كتاب مين روايت نقل موئى ہے كه نبى اكرم فرمايا:

أعطيت ما اعطى النبيّون والمر سلون جميعاً ، واعطتِ خمسة لم يعطها احد : نصرت بالرعب وجعل لى ظهر الارض مساجدا وطهورًا ، واعطتِ جو امع الكلم وفضلت با الفنيمة واعطتى السَفاعة فر امتى -

" جو پچه تمام انبیاء اور رسولول کوعطا کیا گیا ، وه مجھے بھی عطا کیا گیا ، لیکن یا چ نعتیں الی ہیں جو صرف مجھے عطا ہ ہوئی ہیں کسی اور کونہیں دی گئیں۔"

- (۱) میں اس رعب کی وجہ سے کا میاب ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرا لوگوں کے دلول میں ڈالا دیا ہے۔
  - (۲) زمین کا ظاہر میری وجہ سے سجدہ گاہ بنا اور اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا۔
- (۳) جوامع الكلم يعنى تمام امتوں اور ادبيان كواميك جگه پر اكٹھا كرنے كا اعزاز جھے حاصل ہے۔
  - (٧) فنيمت كى وجهد محص فضيلت دى كئى ہے۔

الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت الله ا

ذریقہ سے وہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ (اثبات الوصیہ مخدوں) پنجیسر اسلام تمام علوم کے مالک

(۲۸۷۲) فروره كتاب مي ايك اورروايت نقل كرتے إين:

الله تعالى في كذشته اور قيامت تك كا تمام علم النيخ پينجبر كوتعليم فرمايا-اس ك بعددين واحكام كا كام ان كے سپردكرديا اور فرمايا:

وَمَا اتَّاكُمُ الْرَّسُولُ فَخَذَوةً وَمَانَهَا كُم عَنهُ فَانْتَهُوا- (سوره حشرآبد)

" اور جو کچه بھی رسول تمہیں دے أسے لے لو اور جس سے تمہیں منح

كرے بازآ جاؤ"

اس طرح ایک اور جگہ پر آنخضرت کے بارے میں ارشاد ہے, وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوْی ، إِنْ هُوَ اِلَّاوَحُیْ یُوحیٰ۔ (سورہ جُم آسی ایس) "اور وہ اپن خواہش سے کلام نہیں کرتا اس کا کام وی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے'

ایک اور مقام پر پنج براکرم کے بارے میں ارشاد ہے: مَن یقطع الرَّسُولَ فَقَد اَطَاعَ اللهُ (سورہ نساء آید ۸۰) ''جورسول خداً کی اطاعت کرتا ہے اس نے درواقع اللّٰد کی اطاعت کی ہے'' اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پنج برکی یوں تعریف و توصیف فرمائی کہ کسی اور نبی کی نہیں فرمائی ۔ آنخضرت کے بارے میں ارشاد ہے:

> وَإِنَّكَ لَخُلُقِ عَظِيمٍ۔ (سورہ للم آیہ) "اور بے شک آپ (اے پغیر) عظیم اخلاق کے مالک ہیں' علی کو پنجیر کی وصیت

(۲۹۷ ۲۹) اس كتاب مين ايك روايت نقل موئى ہے: جن موضوعات كے

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

علم لدنی کے مالک امیر الموثین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
علمُ الْاَنبِیّا ، فی عِلْمِهِم وَسِرُّ الْاَوصِیّا ، فی سِرِّ هِم وَعِرُّ الْاَولِیَّا ، فی سِرِّ هِم کَا لَقَطُرَة فی الْجو وَالذَّرَّة فی القَصْرِ۔
د'تمام انبیا ، کاعلم الل بیت علیم السلام کے علم ، تمام اوصیا ، کے اسرار الل بیت کے اسرار الل بیت کے اسرار اور تمام اولیا ، کا اقتدار حکومت الل بیت علیم السلام کے مقابلے بیں ایسے ہے جیسے سمندر بیل پانی کا قطرہ اور وسیج وعریف صحرا میں ریت کا ذرہ ہو''

كتاب " أَلْقَطُوةُ مِنُ بِحَادِ مَنَاقِبِ النَّبِيّ وَ الْعِنُوةِ "كَى ابْمِيْت كواجاً كُركرنے كى غرض سے مختلف شعراء نے اپنے اپنے احساسات قلم بند كيے ہیں ۔

کِتَابٌ لُو تَأُمَّلُهُ صَوِيرٌ لَعَادَ کَرِيْمَتَاهُ بِلَا اِرْتِيَابِ وَلُو قَدُ مَرَّحَامِلُهُ بِقَبُرٍ لَصَارَ الْمَيِّتُ حَياً في التُّوابِ الْصَارَ الْمَيِّتُ حَياً في التُّوابِ الْمَابِ جوتهارے ہاتھ میں ہے اگر اندھ اضحض اس میں غور وفکر کرے تو بلاشک و ترید وہ اپنی بینائی دوبارہ حاصل کرسکتا ہے۔اگر کوئی شخص اپ ہمراہ یہ کتاب لے کر قبر کے نزدیک سے گذرے تو وہ مردہ جو زیر خاک

## 

اگرچکسی بھی زبان کوکسی دوسری زبان کا لباس پہناتا انتہائی مشکل کام ہے۔ البت میری پوری کوشش رہی ہے کہ ترجمہ با محاورہ اور سلیس ہوتا کہ قار تین کرام دوران مطالعہ کی مشکل میں کرفنار نہ ہوں۔ میری یہ لوشش کہاں تک بار آ در ہے اس کا فیصلہ ارباب علم نق کر سکتے ہیں ،اینے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے۔

البتہ بیتو ممکن بی نہیں کہ ترجمہ میں اصل لطافت کو سمویا جا سکے، جو ہوسکتا ہوہ فاہر الفاظ کا ترجمہ ہیں اس میں منے پوری دیا نتداری سے کام لیا ہے۔ پی طرف سے مفاہیم میں کسی قتم کی کوئی کی یا زیاتی نہیں کی ۔ البتہ بعض مقامات کو واضح اور آسان کرنے کے لیے الفاظ میں کی یا زیادتی ایک تاگزیرامرہ جو ہرمترجم کی مجبوری ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری کتب احادیث کی تنقیح انتہائی ضروری ہے کہ بیان کیا جائے کہ کون می احادیث قابل اعتبار ہیں اور کون می قابل اعتبار نہیں، کون می اعتقادات حقہ کے ساتھ موافق ہیں اور کون می کاراتی ہیں۔

اس كتاب ميں بھى كى ايك احاديث پائى جاتى ہے جن ميں جرح و بحث كى ضرورت ہے، ليكن بياكي طويل المدت كام ہے، اس كے ليے الل فن كے ايك كروہ اور سرماييكي ضرورت ہے۔

ترجمه كرتے وقت مترجم صرف كتاب بيل فدكور مطالب و مفاجيم كو ادا كرنے كا ابين ہوتا ہے۔ ابين ہوتا ہور كنہيں ہے۔

مُحرّم قائین سے گذارش ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غلطی یا اشتباہ دیکھیں تو بندہ حقیر کو مطلع فرما کرشکریے کا موقع عنایت فرمائیں۔

آ زادخسین زیل هوزه علمیدمشهدمقدس ایران ۲۹ شبر <u>۲۰۰۵</u>

جبكه ايك حرف خداني ذات كے ساتھ مخصوص ركھا ہے"

اس بناء پر اللد تعالی نے تمام پیفبروں کو جو پچھ عطا کیا یا نہیں کیا وہ پیفبر خدا کو تعلیم دیا گیا۔ (اثبات الوصیہ صفحہ ۱۲۰)

پنیمبرا کرم کی عمر جار دن اور سوادین قارب کا ایمان لا نا

(۳۲۷ مرتے ہیں کدوہ کہتے ہیں:

جب رسول خدا کودنیا پرتشریف لائے ہوئے چاردن گذر کئے تو سواد بن قارب عبد المطلب کے پاس آیا ، اس وقت حضرت عبدالمطلب درواز ہیت اللہ کے نزدیک تشریف فرما تھے اور بن ہاشم نے ان کے اردگرد کھیرا ڈالا ہوا تھا۔ سواد بن قارب نزدیک آگرہتا ہے:

"اے اہا الحارث! میں نے سا ہے کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہواہے، ان
کے بارے میں عجیب وغریب واقعات سننے میں آتے ہیں، میں کچھوفت
کے لیے ان کے چہرے کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں''

چونکہ سواد بن قارب اثر ورسوخ رکھنے والا پختی تھا جوراست کو بھی تھا لہذا اس کی بات کو اہمیت دی گئی ۔عبداللہ کھڑے ہوئے اور سواد بن قارب کو اپنے ہمراہ لے کرئی بی آ منہ کے دروازے پر آئے۔جس وقت کھر میں واغل ہوئے تو رسول خدا اپنے گہوارے میں محوخواب تھے۔ جب وہ گھر میں واغل ہونے گئے تو عبدالمطلب نے کہا: '' یا سواد! خاموش رہو، کہیں وہ بیدیار نہ ہو جا کیں'' وہ بھی خاموش رہا۔آ ہتہ کرے میں واغل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں بیدیار نہ ہو جا کیوں کے ماموش رہا۔آ ہتہ کرے میں واغل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہرسول خدا گہوارے میں سور ہے ہیں ۔سواد نے آئحضرت کے جمع مبارک پرنظر ڈالی تو اس کے درسول خدا گہوارے میں سور ہے ہیں ۔سواد نے آئحضرت کے جمع مبارک پرنظر ڈالی تو اس کے جمرہ مبارک سے کپڑا نے ان میں پیغیروں کی ہی ہیں۔ وجلالت کا مشاہدہ کیا ، جب ان کے چمرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ان کے چمرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ان کے چمرہ مبارک بردکھ لیں۔ مظرت عبد المطلب اور سواد نے نور کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی آ سینینس آ تھموں پردکھ لیں۔

(۵) امت کی شفاعت کرنے کا اعزاز مجھے دیا گیا ہے۔

پی اللہ تعالی نے جو آیات معجزات تمام انبیاء کوعطا کیے وہ آنخضرت کو بھی عطا کیے گئے۔ گئے۔ان کےعلاوہ آنخضرت کو کچھا لیے فضائل بھی عطا کیے ہیں جو کسی اور کوعطانہیں کیے گئے۔ جب پروردگار نے اپنے نبی پر ہیآ ہی کر بمہ نازل فرمائی کہ: وَأَنْذِر عَشِيرَ مَكَ الْآقرَبِيْنَ -

"اورايخ قري رشته دارول كوۋراؤ"

اس آ بیشریفد کے نازل ہونے کے بعد پاک پیغیر نے اولاد ہاشم کے چالیس بزرگوں اور رؤسا کو اکٹھا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے لیے گوسفند کی ایک ران کا سالن تیار کروائیں اور ایک صالح گذم کی روٹیاں پکوائیں۔ جب کھانا تیار ہوگیا تو دو مختص رسول خداً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا کھا کر چلے گئے ، اس کے بعد دس دس افراد کی ٹولی آئی رہی اور کھانا کھا کر جاتی رہی ، جبکہ کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا، حلائکہ ان میں ایسے افراد کی ٹولی آئی رہی اور کھانا کھا کر جاتی رہی ، جبکہ کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا، حلائکہ ان میں ایسے لوگ بھی تنے جوایک وقت میں ایک پورا گوسفند کھاتے اور ایک مشک پانی پی جاتے ہے۔

لوگ بھی تنے جوایک وقت میں ایک پورا گوسفند کھاتے اور ایک مشک پانی پی جاتے شے۔

رسول خداً کے پاس (۷۲) اساء اعظم کاعلم (۲۸۷۔ اسان فرکورہ کتاب ٹیں روایت نقل ہوئی ہے:

خدا کے اساء اعظم سر (۷۰) حروف ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے صرف ایک حرف آ مف بن برخیا کو عطا کیا ، جس کے بل ہوتے پرانہوں نے تخت بلقیس والا واقعہ انجام دیا ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوحروف عطا کیے ، جن کی طاقت سے انہوں نے ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیئے ، جنہیں اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ '' حضرت موکیٰ علیہ السلام کو چارحروف عطا کیے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ ٹھ حروف عطا کیے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ ٹھ حروف عطا فرمائے ، حضرت نوح علیہ السلام کو پندرہ حروف عطا کیے ،

# حضرت ابوطالبٌّ دسترخوان پر پیغیبر کے انتظار میں

صاحب مناقب لکھتے ہیں کہ پیغیر اسلام زمزم کے پاس جاتے اور اس سے پانی نوش فرماتے ، بعض اوقات حضرت ابوطالب آپ کو کھانے پر دعوت دیتے تو آپ فرماتے: "جھے بھوک نہیں ہے"

جب حفزت ابوطائب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ یا شام کا کھانا کھانے بیٹھتے تو آئییں فرماتے:''تھوڑاانظار کروتا کہ میرا بیٹا تشریف لے آئے پس جب رسول خداً تشریف لے آئے تو ہاہم بیٹھ کر کھانا تناول کرتے۔ حلیمہ سعد ریہ کے گھر میں رسول خداً کے معجزات

(۳۲۷۵۱) مرحوم علامہ طی قدس سرہ کے برادر بزرگوار جناب ﷺ رضی الدین کتاب "العددید" میں رقم طراز ہیں کہ علیمہ سعدیہ کہتی ہیں:

قبیلہ بی سعد کا ایک درخت خٹک ہو چکا تھا، جوعرصہ دراز سے کوئی پھل وغیرہ نہیں اٹھا تا تھا، ایک دن میں رسول خدا کو اپنی بغل میں لیے ہوئے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئ۔ ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ وہ درخت سرسبز وشاداب ہو گیا ادراس نے پھل بھی اٹھا لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر میں اس مولود کو لے کر بیٹھی ہوں ادروہ مقام

#### 

یدوہ واقعہ تھاجب سواد نے اپنے آپ کو پیغیر کے اوپر گرایا اور عبد المطلب سے کہا: "مگواہ رہنا کہ اس بچے اور جو پچھ بیر خدا کی طرف سے لے کر آیا ہے میں اس برایمان لاتا ہوں"

پھراس نے پینمبراکرم کے رخساروں کا بوسدلیا، اس کے بعد دونوں حضرات اس کمرہ سے باہرنکل گئے میوادا ہے گھر چلا گیا اورعبدالمطلب خوش حال ہو گئے۔

واقد کہتے ہیں۔ جب پیغیرایک ماہ کے ہو گئے ،اگرانہیں کوئی دیکھیا تو یہ بھتا کہ ان کی عمرایک سال ہوگئی ہے۔ان کے آہوارے سے خدا کی حمد وثنا اور تبیج وتحلیل کی صدائیں آتی تھیں۔ (الفصائل ابن شاذان ۲۳، بحار الانوار جلد ۵ سفی ۳۲۵)

حضرت ابوطالب پیغیبرا کرم کے نگہدار

(۳۳۷۵۰) کتاب مناقب میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں:حضرت ابو طالب علیدالسلام نے اپنے بھائی سے کہا:

"ا رعباس! میں آپ سے محمد کے بارے میں کھے عرض کرتا ہوں کہ میں کئی دنوں سے ان سے علیحدہ نہیں ہوا ہوں، ہمیشدان کے ماتھ رہا ہوں،
کیوں کہ مجھے کسی پر کوئی اعتبار نہیں تھا، یہاں تک کہ میں انہیں اپنے کمرے میں سلاتا ہوں''

000

صلیمہ کہتی ہیں: میں جب بھی انہیں دودھ پلانے کے لیے اپنے پتان باہر نکالتی تھی تو ایک خوبصورت آ واز میرے کانوں سے نگراتی ، وہ جب بھی دودھ پیتے تھے تو کھی پڑھا کرتے تھے۔ میں اس وجہ سے بہت جیران و پریثان تی ۔ جب آ پ نے بولنا شروع کیا تو کھانا تناول کرتے وقت فرماتے " بِسُمِ اللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدِ "بنام خدا پروردگار محماً اور کھانا تناول کرنے کے بعد فرماتے " اِلْحَمَٰدُ لِلّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدِ "سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کھارالانوار جلد کا اصفحہ اللہ کے ایک ہیں جو یروردگار محماً ہے۔ (العدوالقوب صفحہ ۱۲۲) بحار الانوار جلد کا صفحہ اللہ اللہ کے ایک ہیں جو یروردگار محماً ہے۔ (العدوالقوب صفحہ ۱۲۲)

نی اکرم کا ایک شخص سے وعدہ

(۲۵۷۵۲) کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک دن امام الانبیاء حضرت محمد کنے ایک شخص کے ساتھ ایک جگہ ملاقات کا وعدہ کیا اور فرمایا: '' آپ کی واپسی تک میں یہاں پر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں''

آفابان جوبن رہی گیا، گری کی صدت اذیت کررہی تھی، آپ کو اصحاب نے کہا: "ایارسول الله! اگر آپ دھوپ سے سائے میں تشریف لائیں تو اس اذیت تاک گرمی سے محفوظ ہوجائیں گے"

آپ نے فرمایا:

وعدته الى هاهنا ، وإن لم يجى كان منه المحشر" مين في اس كساته اس جكم كا وعده كيا هيه، جب تك وه نبين آئ كا الله اس اس جكم كاربون كا" ( بحار الافرار بلد ٢١٥ مغير الثر الى جلد اسفد ٢٥٥)

حفرت عا تشهر سول خدا کے بیت الخلاء میں

(۳۲۷۵۳) حفرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا:

" اے رسول خداً! جس وقت آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے

برکت وجود کی وجہ سے منافع بخش نہ ہوا ہو۔

ایک دن آنخضرت کو اپنے ہمراہ لے کر طائفہ بنی سعد کی ایک خاتون بنام ام مسکین کے گھر گئی ، وہ خاتون بنام ام مسکین کے گھر گئی ، وہ خاتون بد حال ، کمزور اور ضعیف تھی ۔ جب ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اچا تک اس میں طاقت آگئی اور اس کی حالت بہت اچھی ہوگئی ۔ وہ خاتون بلاناغہ میرے گھر آتی رہی اور آنخضرت کے مرکے بوسے لیتی تھی ۔

حلیمہ سعد میر بدفر ماتی ہیں کہ جس وقت آنخضرت میرے پاس تھے اس دوران میں جس چیز کی آرز و کرتی تھی ، اگلے دن تک وہ پوری ہو جاتی تھی۔

ایک دن میری بحری کا بچہ بھیٹریا اٹھا کر لے گیا ، جس کی وجہ سے بیس بہت پریشان ہوئی۔ بیس اچا تک متوجہ ہوئی کہ رسول خدا نے اپنا سر مبارک آسان کی طرف بلند کیا، بیس کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھیٹریا بحری کا بچہ اپنی پشت پر لا دے ہوئے واپس لا رہا ہے ، جبکہ بچہ بالکا صحح سالم ہے اسے خراش تک نہیں آئی۔

ملیمہ سعدیہ کہتی ہیں۔ میں جب بھی انہیں باہر دھوپ میں لے کرنگلی تو فورا بادل آپ کے سر برسار کرنے کے لیے حاضر ہوجاتے۔

حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے خیمے سے ہمیشہ زمین سے نور کا ایک ستون آسان کے ساتھ متصل رہتا ،عام لوگ سردی اور گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے، لیکن جب تک آخضرت میرے پاس تشریف فرمارہے، بھی بھی گرمی یا سردی نے جھے پریشان نہیں کیا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ ان کا سراقدس دھوؤں ، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کا

ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ ان کا سرافندں دھووں ، کیا دیک ہوں کہ اپ سرمبارک دھلا ہوا ہے، اور عطر سے معطر ہے۔

میں نے کبھی بھی ان کا لباس نہیں دھویا ، میں نے جب بھی آنخضرت کا لباس دھویا ، میں نے جب بھی آنخضرت کا لباس دھونے کا ارادہ کیا ، تو کیا دیکھتی کہوہ لباس پہلے سے دھلا ہوا ہے ان کے لیے ہمیشہ نیالباس

آ ماده مإما\_

سے چلے اور پانی میں آ کر ہمارے لیے راستہ بناوے ، تا کہ ہم یہاں سے عبور کرسکیں "

آ تخضرت نے پھرکوظم دیا۔ علم سنتے ہی پھراپی جگہ سے چلا اور سطح آب پر جاکر آخضرت کے روبرور کا، اس کے بعد آپ نے اسے اپنی جگہ پر واپس جانے کا علم دیا ، علم پاتے ہی پھراپی جگہ پر واپس چلاگیا۔ (المناقب جلد اصفی ۲۱۳، بحار الانوار صفحہ ۲۰۰۳) اعضاء پیٹمبر کے معجز ات

(۲۵۷۔۳۹) جناب راوندی کتاب "الخرائج" میں نقل کرتے ہیں:

پینمبرخداً کے اعضاء شریفہ میں ہرعضو کا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور تھا۔ سراقدس کا معجزہ سیقا کہ بادل ہمیشہ ان کے سر پرسائی آئن رہتا تھا۔ ان کی مبارک آئھوں کا معجزہ سیقا کہ آپ پئی پشت مبارک ہے اس طرح دکھے تھے کہ جیسے سامنے سے دکھتے۔

کا آپ اپنی پشت مبارک ہے تھا کہ آپ نیند میں بھی ویسے ہی سنتے تھے جیسے بیداری کی مالت میں سنتے تھے جیسے بیداری کی مالت میں سنتے تھے۔

آپ کی زبان مبارک کامعجزه بیقا کرآپ نے سوسارے فرمایا: " پی کون ہوں؟" تواس نے کہا: "آپ رسول خدا ہیں"

آپ کے مبارک و مقدی ہاتھوں کا مجزہ یہ تھا کہ آپ کی الگلیوں کے درمیان سے پانی شیکتا تھا۔ آپ کے باؤں کا مجزہ یہ تھا کہ جابر کا ایک کنواں تھا، جس کا پانی کر وا تھا، اس نے آنحضرت سے اس بارے میں گلہ شکوہ کیا ، آنخضرت نے پاؤں ایک طشت میں دھوئے اور اسے تھم دیا کہ یہ دھون کنویں میں گرا دے جب دھون کا پانی کنویں میں ڈالا گیا تواس کا پانی شیریں ہوگیا۔ آپ ختنہ شدہ دنیا پر تشریف لائے تھے۔

آپ کے بدن مبارک کامتجزہ بیتھا کہ آپ کے بدن کا سامی بھی جھی زمین پرنہیں پڑا، کیونکہ آنخضرت نور تھے اورنور کا بھی سامینہیں ہوا کرتا۔

ہیں، آپ کے فورا بعد وہاں گئی ہوں کیکن میں نے وہاں پر مشک کی خوشبو کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی' آنخضرت نے فرمایا:

يًا عائشة ! إِنَّا معشر الانبيآء يبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة فما خرجَ منَّا من شي اللَّ ابتلعته الارض-

'' اے عائشہ! بے شک ہم انبیاء کے پیکر، بہتی ارواح کی مانند خلق کیے گئے ہیں، ہم سے جو چیز بھی نگلی ہے زمین اسے جذب کر لیتی ہے'' ( جار الانوار جلد ۲۱صفی ۲۲۹، المناقب جلد اصفی ۲۲۹)

رسول خدانے بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی

(۲۵۲۷) کتاب '' روضة الواعظین'' میں لکھتے ہیں کہ عیص بن قاسم کہتے ہیں : میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ کے بزرگوں سے روایت نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

لا ما اکل رسول اللهٔ خبزبر قط ولا شبح من خبزشعبه قط"رسول خداً نے بھی بھی گندم کی روثی نہیں کھائی ،اور نہ ہی جو کی روثی بھی پیٹ بھر
کرکھائی ہے "(ریضة الواعظین صفح ۲۵۸، بحار الانوار جلد ۲۵۰ فیا ۲۵۸ الیال صدوق صفح ۲۹۸)

محر مصطفل كالبقر كوحكم

(۷۵۷ ـ ۳۸) كتاب" المناقب" ميں حديث نوح كے شمن ميں مذكور ہے:،

حفرت نوح علیہ السلام کے اشارے سے کشتی نوح پانی کے سینے پر تیرنے گی ، کشی ہرمومن وکافر کو اٹھا کر پانی پر تیرتی ہے۔ لیکن حفرت خاتم الانبیاء کے تھم سے پھر نے پانی کی سطح پر تیرنا شروع کرویا۔

عکرمہ بن ابوجہل کہتا ہے: ''اے محمہ 'اگرتم سِتِے پیٹمبر ہوتو حکم دو کہان پھروں میں ایک پھرا پی جگہ سنتے ہی وہ دونوں درخت ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملے کدایے لگتا تھا جیسے ایک درخت ہوں، رسول خدا ان کے نیچ تشریف لے گئے اور ان کی آ ڑ میں قضاء وحاجب فرمائی، جب واپس ہونے لگے تو تھم دیا کہتم اپنی اپنی جگہ پرواپس چلے جاؤ۔ بیتھم سنتے ہی وہ واپس پلیٹ میں۔ (الخرائج جلد اصفی ۱۵۵ بحار الانوار جلد کاصفی ۳۲۳)

رسول اسلام اور رکانہ کے درمیان مشی

(۲۷۷۷) بزرگ عالم قطب راوندی' وقصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک ون ایک عربی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہتا ہے ہم کس دلیل پر قبول کرلیں کہ آپ رسول خدا ہیں؟

آ مخضرت نے فرمایا:

أرايت ان دعوت هذا الغدق من هذا النخلة فاتانى أتشهد أنّى رسول الله بطفه-

'' اگرتم یه دیکھو که میں تھجور کی بعض شاخوں کو تکم دوں اور وہ میرے باس چل کر آ جائیں تو تم اس وقت گواہی دو گے کہ میں پنجمبر خدا ہوں؟'' اس عربی نے کہا:'' ہاں''

رسول خدا نے مجوری کچھٹاخوں کو تھم دیا ، وہ شاخیں اپنے درخت سے جدا ہو کر زمین پر گریں اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔اس کے بعد آپ نے تھم دیا کہ واپس اپنی عبلہ پر بلیٹ جاؤے تھم سنتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پر بلیٹ گئیں۔ جب اس عرب نے یہ مجز و دیکھا تو وہ کہتا ہے:

میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ خدا کے پینمبر ہیں'' اس طرح سے وہ آنخضرت پرایمان لے آیا۔وہ شخص رسول خدا کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے خاندان والوں کے پاس گیا اور جاکر کہتا ہے: آپ كى پىت مبارك كامتجزه بيقاك آپ كى پىت مبارك پرمېر نبوت كنده تقى -آپ كيشانوں پر يتحرير تقا" لا اله آلا الله محمد رسول الله" (الخرائج صفي جلد المسفيده 2 ، بحار جلد اصفي ۲۹۹ ، تقص الانبيا وصفي السام)

كعبهمين بتول كى سركونى

(۷۵۷\_۴۸) كتاب "عياشى" مين سعيد بن جبير سے روايت ہے:

آپ کہتے ہیں کہ تعبہ شریف میں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت تھے۔ عرب کے جتنے ہیں کہ تعبہ شریف ہیں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت تھے۔ جب آبیشر یفہ ایک جبی قابال تھے ہرا کی قبیلہ نے اپنے ایک یا دو بت رکھے ہوئے تھے۔ جب آبیشر یفہ اللہ انّد لا إلله إلّا هُوَ العزيز الحکیم۔ (سورةً آل عمران آبید ۱۸)

"اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبُود نہیں''

ٹازل ہوئی ،تو کعبہ میں جتنے بھی بت موجود تھے بحدہ ریز ہو گئے ۔ (تغییر عیاثی جلد اصفحہ ۲۷۱، بحار جلد کاصفحہ ۳۲۲، تغییر بر ہان جلد اصفحہ ۲۷۳)

محدعر بي كا درختوں كوتكم

(۷۵۸ - ۳۱) كتاب "الخرائج" من لكهة بين كه تمارياس كتبة بين:

میں رسول اللہ کے کئی ایک سفروں میں ان کے ہمراہ تھا ، ایک دن ہم ایسے صحرا میں تھے ، جہاں پر درخت بہت ہی کم تھے ، رسول خدا نے دو چھوٹے چھوٹے بودوں کی طرف نگاہ فرمائی اور عمار یاسڑے فرمایا:

يا عمار اصرالي شجر تين فقل لهمايامر كما رسول الله! ان تلتقيا حي يقصد تحنكما-

''اے عمار ان دورختوں کے قریب جائیں اور کہیں رسول خدا تمہیں تھم دیتے ''اے عمار ان دور سے کے قریب ہوجاؤ ، تا کہ میں تہمارے نیچے بیٹھ سکوں'' ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب ہوجاؤ ، تا کہ میں تہمارے نیچے بیٹھ سکوں'' عمار شکتے ہیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر درختوں کورسول خدا کا پیغام پہنچایا۔ پیغام "اے رکانہ! میں تھے سے کوسفند نہیں لیتا ہوں، بلکہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وائے ہور کانہ پر کہ دہ جہتم کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اگرتم آج اسلام قبول کر لیتے تو آ تش جہتم سے محفوظ ہوجاتے"
رکانہ نے کہا:" میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا، مگر سے کہ کوئی نشانی یا مجزہ دکھاؤ"
رسول خدا نے فرمایا:" کیا تم خدا کو اپنا گواہ بناتے ہو؟ اگر میں ابھی اپنے خدا کو پکاروں اور تمہارے لیے مجزہ انجام دوں تو کیا پھر میری دعوت کا مثبت جواب دو گے؟" اس نے کہا:" ہاں"

ان کے نزدیک ایک پھل دار درخت تھا، آنخضرت نے اس کی طرف اپنا رخ انورکیا اور فرمایا: ' خدا کے حکم سے میرے نزدیک آجا''

وہ درخت درمیان ہے دو حصے ہوا، اوپر والاحصہ اپنی شاخوں سمیت آنخضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔

رکانہ نے کہا: آپ نے جھے بہت عظیم مجزہ دکھایا ہے، اب اسے عظم دیں کہ اپنی جگہ پرواپس چلا جائے۔

رسول خداً نے اس سے فرمایا: "کیا خدا کو گواہ بناتے ہو کہ اگر میں چاہوں کہ پلٹ جا اوروہ پلٹ جائے تو وہ چیز جس کی میں نے تہمیں دعوت دی ہے اس کا جواب شبت دو گے؟" اس نے کہا: "بال"

آ مخضرت نے درخت کو حکم دیا، وہ درخت دالیس لوٹا اور اپنے باقی آ دھے حقے کے ساتھ جا کرمتصل ہو گیا۔

پنیمراسلام نے اسے فرمایا:" کیا اسلام لے آئے ہو؟"

رکانہ نے کہا: ' مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ مدینہ کی عورتیں مجھے طعنے دیں کہ میں نے آپ کے ذرکی وجہ سے اسلام قبول کرلیا ہے اور آب پر ایمان لے آیا ہول لیکن

مناقب الل بيت (صديوم) المنظمة المنظمة

"اے بنی عامر بن صعصہ! خدا ک قتم! میں بھی کسی چیز میں انہیں نہیں ہیں عمر بن صعصہ! خدا ک قتم! میں بھی کسی چیز میں انہیں نہیں جیٹلاؤں گا''

نی ہاشم میں ایک مخص بنام رکانہ تھا ، وہ کافر اور جسور ترجمحص تھا، اس کے پاس بھیڑ بکریوں کا گلہ تھا، جے''صحرائے اضم'' میں جہاتا تھا۔ایک دن رسول خدا کا اس صحراسے گذر ہوا، تو رکانہ کی آنخضرت سے ملاقات ہوئی ، وہ کہتا ہے:

"اگر ہارے درمیان خونی رشتہ نہ ہوتا تو بات چیت کرنے سے پہلے تہہیں قل کردیتا ، کیا تم ہمارے خداؤں کوسب وشتم کرتے ہو؟ اب اپنے خدا کو پکارو، تا کہ وہ میرے ہاتھ سے تجھے نجات ولائے" پھر کہتا ہے: "میرے ساتھ کشتی کرو، اگر تم میرے اوپر غالب آ گئے تو میری جھیڑوں میں دی جھیڑیں تہہاری ہوجا تمیں گی"

رسول خدا نے اسے گربیان سے پکو کرز مین پردے مارااوراس کے سینے پرسوارہو گئے۔

دکانہ کہتا ہے: یہ تمہار کام نہیں ہے ، یہ تمہارا خدا ہے جس نے جمعے زمین پر پنجا
ہے۔ پھر رکانہ کہتا ہے دوبارہ کشتی لڑتے ہیں ، اگر تم نے جمعے چت گرادیا تو میری بھیڑوں
سے دس جھیڑیں اور تمہاری ہوجائیں گی۔

رسول خداً نے اس کے ساتھ دوبارہ کشتی لڑی اوراسے زمین پروے مارا۔ وہ پھر کہتا ہے: بیتمہارے خدا کا کام ہے کہ وہ جھے زمین پر گرا سکے وہ کہتا ہے کہ اب تیسری دفعہ کشتی لڑتے ہیں ، اگرتم غالب آ گئے تو دس جھیڑیں اور تمہاری ملکیت ہوجا کیں گی۔رسول خد نے تیسری مرتبہ بھی اسے زمین پر پچنا۔

رکانہ کہتا ہے: لات و عزی نے میری طرف سے رخ پھیرلیا ہے - میرے گلے میں سے میں (۳۰) بھیڑیں چن کرنکال او۔ آئخضرت نے فرمایا: آ مخضرت قضائے حاجت کے لیے وہاں سے ایک طرف تشریف لے گئے ، اچا تک بارش برسنا شروع ہوگئی ، آ مخضرت کا لباس گیلا ہوگیا۔ آپ نے اپنالباس اتار کر ختک ہونے کے لیے ورخت پر ڈال دیا اورخود ورخت کے ینچے استراحت کے لیے لیٹ میں سارے عرب میں منظر دیکھ رہے ہیں۔ان کا بزرگ '' وعثور بن حارث'' آگے بڑھا نگی تلوار لے کر آ مخضرت کے سر برجا کر چنگاڑ ااور کہا:

"اے محمدًا آج کون ہے جو تھے بچائے گا؟"

آپ نے فرمایا:"میرا خدا"

اس وقت جرئیل علیہ السلام نے وعثور کے سینہ پر کچھ مارا، تکواراس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جاگری۔رسول خدا نے تکواراٹھائی اور فرمایا:

من يمنعك منى اليوم-

"كون ب جو تحقية ح محص يائ كا؟"

اس نے کہا: کوئی بھی نہیں ہے ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبُور نہیں ہے اور محمد خدا کے پیغیر ہیں اس کے بعد مذکورہ آپیشریفہ نازل ہوئی:

( مجمع البيان جلد ٣صغه ١٦٩، بحار جلد ٨ اصفحه ٢٢، الهنا قب جلد اصفحه ٤٠)

ابوجہل کی تھیلی ہے پھر کا چٹنا

(۷۲۷۔ ۵۵) کتاب مناقب اور خرائج میں روایت نقل کی گئی ہے۔

ابوجہل اس تاڑ میں تھا کہ رسول خدا کو غافل پاکر ان پر حملہ کردے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ رسول خدا سجدہ میں ہیں، اس نے ارادہ کیا کہ پھر سے رسول خدا پر حملہ کرتے لیکن اللہ تعالی نے وہ پھراس کی تھیلی کے ساتھ چمٹا دیا۔

جب ابوجہل نے دیکھا کہ حضرت محمد کے ساتھ توسل کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں تو اس نے آنخضرت سے دعا کی التماس کی۔رسول خداً نے دعا کی تو وہ پھر اس کے ہاتھوں آپ اپنے تیس گوسفندانتخاب کریں اور ساتھ لے جا کیں''

. رسول خدانے فرمایا: 'جبتم اسلام قبول کرنے سے منکر ہو گئے ہوتو پھر مجھے تہارے گوسفندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے'

(قصص الانبياء صغمه ٢٩٨، بحار جلد اصغمه ٣١٨)

عالم بزرگوار ابن شہر آشوب نے بھی الی ہی روایت اپنی کتاب المناقب میں کھواضا نے کے ساتھ نقل فر مائی ہے روایت میں ہے:

"رسول خداً نے درخت کی بعض ٹہنیوں کو اپنی طرف آنے کا تھم دیا، وہ مہنیوں کو اپنی طرف آنے کا تھم دیا، وہ مہنیاں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سجدہ بجا لانے کے بعد آپ سے گفتگو کی' (المنا قب جلد اصفحہ ۱۲۹) خاتم الانبیاء کے لعاب دہمن کا اثر

(۲۰ کے ۳۳ کے کہ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام نے فرمایا:

کان رسول الله ﷺ يعصّ النوى بنيه و لغير سه فيطلع من ساعتم

" رسول خدانے اپنے آب دئن میں ایک دانے کو ملایا گھراسے ہویا، وہ اس وقت سر سبز ہوگیا"

دعثوربن حارث كاتكوار سے رسول خدا پرحمله

(۲۱ کے ۳۲۲) جناب واقدی آییشریفه "افهم قوم "سورهٔ مائده آیداا" کی تغییر میں لکھتے ہیں:

رسول خداً قبیلہ بن ذبیان اور محارب کے ساتھ جنگ لڑنے کی غرض سے سرز مین

"ذی امر" کی طرف گئے ، ان لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لے رکھی تھی ۔ رسول خدائے ان
لوگوں سے اتنی دور پڑاؤ ڈالا جہال سے انہیں دکھے سکتے ہوں۔

ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور خدا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں'

کی محمد گذرنے کے بعد وہ عفراء نامی جننی آئی، رسول خدانے پوچھا: اے عفراء! استے دن کہاں غائب تھی ؟''

اس نے کہا: '' میں اپنی خواہر کی زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی'' آپ نے فرمایا: ''بثارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی خاطر آیک دوسرے سے دوئی کرتے ہیں اور زیارت کے لیے جاتے ہیں''

پھرفر مایا: 'اے عفراء! تم نے کیا دیکھاہے؟''

اس نے کہا: '' میں نے بہت ی حیران کن اشیاء دیکھی ہیں'' آپ نے فرمایا: ''سب سے حیران کن کون ی چیزتمی ؟''

اس نے عرض کیا: ''میں نے شیطان کوسنر دریا میں سفید پھر پر بیٹھا ہوا

ديكها، وه آسان كي طرف باتحداثها كه كهدر بإتها"

الهى اذا بررت قسمك وارخلتنى نار جهنم فاسلك بحق محمد وعلى وفاطمه والحسن و الحسين عليهم السلام وخلصتنى منها وحشرتنى معهم-

"اے میرے معبُود! جب اپنی قتم کی وفا کرتے ہوئے جھے جہم میں ڈالوگے، تو میں کچھے جہم مال ، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے حق کی فتم دول گا کہ جھے اس سے نجات دے اور ان کے ساتھ محشور فرما"
میں نے کہا: "اے حارث! جن اساء کاواسطہ دے کر دعا کر دہے ہو یہ کون ہستیاں ہیں؟"

اس نے کہا: "میں نے بیاساء حضرت آدم کی خلقت سے سات ہزار قبل عرش

الله بيتًا (صنه من الله من الله

سے جدا ہوا، اس نے وہ پھر دور بھینک دیا۔ (الخرائج جلداصفی ۲۲، المناقب جلداصفی ۵۸، المناقب جلداصفی ۵۸) جنول کا رسول خدا برایمان لانا

ام جعفرصادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"جنوں میں سے ایک عورت رسول خدا کی خدمت میں شرف یاب ہوئی اور آنخضرت کی گفتگو سی ، اس نے واپس جا کروہ گفتگو اپنے قریبی جنوں کے سامنے نکل کی ، اس طرح جنات اس جن عورت کے ہاتھوں رسول خدا پر ایمان لے آئے "

کچھ عرصہ تک رسول خداً نے اسے نہ دیکھا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں یو چھا، جبرئیل نے جواب دیا:

''وہ اپنی اس بہن کی زیارت کے لیے گئی ہوئی ہے، جس کے ساتھ وہ خدا کے لیے گئی ہوئی ہے، جس کے ساتھ وہ خدا کے لیے م

اس وقت رسول خداً نے فرمایا:

طويئ للمتحابّين في الله ، ان الله تبارك و تعالىٰ خلق في الجنّةِ عمودًامن ياقوتة حمراء عليه سبعون الف قصر ، في كل قصر سبعون الف غرفة، خلقها الله عزّوجلّ للمتحابّين والمتزاورين في اللهِ-

"بثارت ہے ان لوگوں کے لیے جوخدا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی نے بہشت میں ایک سرخ یا قوت کا ستون خلق کیا ہے، جس پرستر ہزار محلات ہیں، ہر کل میں ستر ہزار کمرے ہیں، اللہ تعالی نے بیملات اور کمرے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں، جو

رسول خدانے فرمایا:

انعزل عناً وسر باهلك عن ايماننا-

" ہم سے کچھ فاصلے پررہواور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دائیں طرف ساتھ ساتھ چلتے رہو"

اس نے علم کی اطاعت کی اس طرح راستہ کھل گیا اور مسلمانوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ مولی علی رسول خدا کی خدمت میں

(٧١٥ ـ ٣٨) كتاب تقص الانبياء من لكهة بين: ابو بريره كهتا ب:

ایک دن رسول خداً تشریف فرمات که حضرت علی علیه السلام ایک گرده کے ساتھ آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ، جب آنخضرت نے آئیس دیکھا تومسکراتے ہوئے فرمایا: "آپ مجھ سے پچھ یوچھنے آئے ہو، جو پچھ آپ یوچھنا جا ہے ہواگر

أب نے فرمایا:

جتتم تسالونی عن الصنائع لمن تحق ، فلا ینبقی ان یعنع الآلذی حسب اودین و جتم تساً لونی عن جهادا المرأ ق فان جهاد المرأق حسن التبعل لروجها، وجتتم تسالونی عن الارزاق من این ؟ ایی عبدالله ان یرزق عبده الآمن حیث لایعلم، فان العبد اذالم یعلم وجه رزقه کثر دعاوه-

آپ یہ پوچھے آئے ہوکہ عطایا کرامت کس کے لیے سزاوار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عطیہ اور کرامت صاحب حسب اور صاحب دین کے لیے سزاوار ہیں ۔ آپ یہ پوچھنے آئے ہوکہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ اس کا

پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں بیسمجھا ہوں کہ بیداللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پہندیدہ ترین مخلوق ہیں، البذا میں ان کی قتم دے کرالتماس کرتا ہوں'' رسول خدانے فرمایا:

رون موسل والله الما الارض بهذا الاسمآء الاجابهم - " فدا كوتم الما الارض بهذا الاسمآء الاجابهم - " فدا كوتم وي ، " فدا كوتم و ي ، تو فدا أنبيل ضرور جواب دے كا"

(الخصال ، جلد ۲ صفحه ۲۳۸ ، بحار الانوار جلد ۸ اصفحه ۸۳ ، کشف الغمه جلد اصفحه ۳۲۵)

سانپ کی رسول خداً ہے گفتگو

جنگ کتاب المناقب میں تحریر کرتے ہیں: رسول خداً اپنے لفکر کے ساتھ جب جنگ حنین کے لیے روانہ ہوئے۔ اچا تک لفکر کے محافظ دیتے والی لوث آئے اور پرچم دارآ کے برھنے سے رک گئے۔

رسول خداً نے فرہایا: "اے لوگو! کیا ہوا کیوں رک گئے ہو؟"
انہوں نے کہا: " رائے میں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے جو پہاڑ کی
طرح ہے، اس نے سارا رائت روکا ہوا ہے، وہاں سے عبور کرنا ممکن
نہیں ہے"

رسول خدا ہے تشریف لائے ، اس سانپ کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے، سانپ نے اپنا سراو پر اٹھایا، اور بولا:

''اے رسول خداً! آپ پرسلام ہو'' اس نے کہا:'' میں'' بیٹم بن طاح بن ابلیس'' ہوں۔ میں آپ پر ایمان لایا ہوں ، اور اپنے قبیلہ کے دس بزار افراد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تا کہ اس جنگ میں آپ کی مدد کرسکوں''

اس كام كا ثوابكس قدر ي؟"

امّا وضوئكَ فانّك اذا وضعت يدك في اناتك ثمّ قلبت بسم الله ثناثرت منها ماكتسبت من الذنوب فاذا غسلت و جهك تنا ثرت الذنوب الّتي اكتسيتُها عيناك بنطر ها وفوك فاذا غسلت ذراعك ثناثرت الذنوب عن يمنيك وشمالك فاذا مسحت رأسك وقدميك تنا ثرت الذنوب الّتي مشيت اليهاعل قدميك فهذا لك في وضوئكِ

" تیرا وضوء اوراس کا اجرواتواب یہ ہے جبتم اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالتے ہوئے کہتے ہوئے اللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ جمر ماللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ جمر جا کیں گئے ، جس وقت چہرے کو دھوؤ گے تو آ تھوں اور منہ سے جو گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو جا کیں گے ، جب ہاتھ کہنوں تک دھوؤ گے تو دا کیں اور باکیں طرف سے جننے بھی گناہ کیے ہوں کے دھل جا کیں گے اور جب سر اور پاؤں کا مسے کرتے ہوتو جو گناہ پاؤں سے چل کر انجام دیتے ہیں وہ جمر جا کیں گے۔ پس یہ تہمارے وضوکا اجر خیر ہے'

(الكافي جلد ٣صفحه ١٤ بحار جلد ١٥مفحه ١٢٨)

شب معراج خاتم المركين ، انبياء ك امام جماعت

( ۲۷۷ - ۵۰) عالم جلیل القدر جناب شخ صدوق علیه الرحمه اپنی دونوں کتابوں دعلل الشرائع اور عیون اخبار الرضا" میں ایک مفصل حدیث نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ سیہ ہے۔ رسول گفدانے ایک رات چٹم زدن میں اپنے گھر سے معجد اقصیٰ تک کا فاصلہ طے کیا، اس کے بعد جرئیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اپنے دائیں کان میں اور ہائیں کی ہائیں کان میں ڈالی ، اذان دی ، اقامت پڑھی اور اقامت

جواب یہ ہے کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور
اس کی خدمت کرنا ہے۔ آپ یہ پوچھنے آئے ہو کہ رزق کہاں سے ملتا
ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بات سے پر ہیز کرتا ہے کہ
بندے کو روزی کہاں سے ملتی ہے، کیونکہ جب اسے معلوم نہیں ہوگا کہ
روزی کہاں سے مل رہی ہے تو وہ دعا زیادہ کرےگا''

( نقص الانبياء سفية ٢٩٣، بحار جلد ٨ اصفحه ٢٠١)

دوصحاني رسول اللدكي حضور

(۲۹۷۷-۲۹۱) کتاب شریف "کافی "میں محمد بن قیس سے روایت ہے: وہ کہتے ہوئے سنا میں میں نے مکہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک گردہ سے گفتگو کرتے ہوئے سنا آ ب نے فرمایا:

ایک دن رسول خدا نے نماز مج بجالائی۔ نماز کے بعد طلوع آفاب تک معجد میں تشریف فرمارہے، اصحاب آپ کے اردگر ددائرے کی صورت میں بیٹھ گئے، آہت آہت آہت ایک ایک کرے اٹھنا شروع ہو گئے، آخر میں دوصحانی ایک انصاری اور دوسرات تقی باتی رہے۔
رسول خدانے فرمایا:

" مجھے معلوم ہے کہتم لوگوں کی کوئی حاجت ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حاجت ہا جہ میں خود بیان کروں تو پھر خود بیان کرو گئ حاجت میں خود بیان کرواگر میں بیان نہ کروں تو پھر خود بیان کرو گئ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ! ہمارے سوال کرنے سے قبل آپ خود بتا نمیں ، کیونکہ یہ اس کے لیے جو بصیرت نہیں رکھتا روش تر ہے۔ اس میں کی تتم کا کوئی شک وشبہ نہیں ہے اور صاحب ایمان کے لیے مشخکم تر ہے۔

رسول خداً نے فرمایا:

"اے برادر ثقفی ائم نماز اور وضوء کے بارے میں بوچمنا و بتے ہوکہ

استراحت کررہاہے زندہ ہوجائے گا'' کتاب ھذا پر علماء کی تقریظات

اس كتاب بر مخلف علماء نے تقریظات كله كرائي اپنے جذبات كا اظهاركيا ہے ان ميں سے ایک عظیم عالم وین جناب جمت الاسلام آقا مرزامح تقی مصدر الامور ہیں۔ ہم الا كے جذبات كى قدر كرتے ہیں اور ان كے شكر گزار ہیں۔ انہوں نے اپنے جذبات كا يوا اظهاركيا ہے۔

لطف توبه پرذره که شامل گردد خورشید صفت به چراغ نا گردد گر قطره الی از بحر مناقب بچشد بی شبهه هم ای بحر فضائل گردد بی شبهه هم ای بحر فضائل گردد "برذره جس میں تیرالطف شامل بوجائے وہ سورج کی طرح آسان کی بلندیوں کوچھوتا ہے۔ آگرکوئی بحرمناقب سے ایک قطرہ چھتا ہے تو بلاشہوہ فضائل کا سمندر بوجا تا ہے۔

ایک اور محت اہل بیت علیم السلام اور عظیم شاعر علامہ بزرگوار شیخ عبد المعتم الم تیز دھاراشعار کے ذریعے اس کتاب کی تعریف و تبحید کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں:

كِتَابٌ مُحُكُمُ الآ يَاتِ اَضْحَى لَا كَتَابُ اَضْحَى لِاَحْمَدَ مُعجِزًا فَأَبَانَ قَلُره جَرَى مُسْتَنبِطُ الله حكام فيه بِحَارَ مُنَاقِبٍ مِن فَيضِ قَطيِه وَنقِبَ عَن احَادِيُثِ صِحَاحٍ وَنَقِبَ عَن احَادِيُثِ صِحَاحٍ وَرَوَاهَا فِي مَنَاقِبٍ خَيْرٍ عِترِه

"احمد کی بیدالی کتاب ہے جس کی محکم نشانیاں آشکار ہو گئیں اوراس کی ارزش اور قدر وقیت روشن ہوگئی۔

معتبط احکام نے اِس کتاب پرفیض''قطرہ'' کے ذریعے فضائل ومناقب کے سمندر جاری کردیے'' ان کی میدگراں قدر کتاب سیج احادیث کے بارے میں ان کاوشوں کا متیجہ ہے جوانہوں نے عترت ( یعنی اہل میت رسول ) کے فضائل ومناقب میں روایت کی ہیں۔

علامه فاضل اور بزرگ شاعر جناب شيخ احمد جيلي كہتے ہيں:

مَولَای اِنِّی اِلٰی عِرَفانِك الْعَذُبُ طَامَ وَ مَالِی سِواكَ الْيَوم مِنِ اَربِ هَبُ لِی وَلُو قَطْرَةً مِمَّا تَجُودُ بِهِ فَعل الطغی بِهَا قَلْبِی مِنَ اللَّهَب فعل الطغی بِهَا قَلْبِی مِنَ اللَّهَب فعل الطغی بِها قَلْبِی مِنَ اللَّهَب فَعل الطغی الْعِرفَان حَیث بِهِ فَیمَّ مِنُ الْعِلْمِ وَالَّا یَمانِ وَالْاَدَب فَیمَّ مِنُ الْعِلْمِ وَالَّا یَمانِ وَالْاَدَب فَیمَّ مِنَ الْعِلْمِ وَالَّا یَمانِ وَالْاَدَب فَیمَانِ وَالْاَدَب فَیمَانِ وَالْاَدَب فَیمَانُ وَالْاَدَب فَیمَانُ وَالْاَدَب فَیمَانُ وَالْاَدَب فَیمَانُ وَالْاَدَب فَیمَانُ وَالْاَدَب فَیمَانُ وَالْاَدِن الْعِرفَانِ کُل آبِی فِدَاهُ فِی مَوَاقِفِ الْعِرفَانِ کُل آبِی

"میرے مولا میں آپ کے عرفان زلال کا پیاسا ہوں۔ آج مجھے آپ کے علاوہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

بچھے اس کا ایک قطرہ سخاوت مندانہ طور پر لطف کریں ،شاید اس کے ذریعے میرے دل سے اٹھنے والا شعلہ ٹھنڈا پڑ جائے۔

پس اسی سے عرفان وشاخت کا استنباط ہوتا ہے کیونکہ اس کے وسیلہ سے علم، ایمان اور فیض اوب سیر ہوتا ہے۔ آپ کے عرفان زلال ومرغوب پر میراباپ قربان ہوتا ہے''

رسول خداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''آپ نے انہیں ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا ہے حالا نکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے؟''

حفرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا:

وجدت فے صحفی ، وعلم غیب رہی باسمه علی و کنیته ، بابی الحسن و الحسین ، ووصی خاتم انبیآء ربی ۔ " میں نے اپنے صحفہ میں یول پڑھا ہے کہ میرے پروردگار کے علم غیب میں ان کا اسم علی اور کنیت ابالحق والحسین ہے اور وہ میرے پروردگار کے آخری نبی کے جانشین ہیں''

(سعدالسعود منی ۱۰۰ برارجلد ۱۸ منی ۱۳۸ متدرک الوسائل جلد ۲ منی ۱۳۸ متدرک الوسائل جلد ۲ منی بر موات بیل موات بیل معراج کی بیسیر ال معراج کے علاوہ ہو جومشہور ومعروف ہے ، کیونکہ آنخضرت کی معراج کے بارے میں روایات مختلف بیل اس روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا ایک مستحب کام ہے جوسنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔

رسول تقلین ایسے مقام پر جہاں جرئیل نہ جاسکے

(۵۱۷ کـ ۵۱) شخ صدوق علیه الرحمه کتاب " توحید" میں تحریر کرتے ہیں۔ برنطی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے قتل کرتے ہیں که درسول خدانے فرمایا:

لمّا اسُیری بی الی السمآء بلغ بی جبر ثیل مکاناً لم یطا ہ
جبر ثیل قطّ فکشف لی فارانی الله عزوجل من نور عظمته

" جس وقت معراج کے لیے جھے آسان کی سر کرائی مٹی تو جرئیل علیہ

کے آخر میں کہا" قد مامت الصلوة ، قد قامت الصلوة" اس دوران آسان سے ایک نوراترا، جس کے سبب پیغیروں کی قبری کھلیں ، انہوں نے اطراف واکناف سے جرئیل کی آواز پر لبیک کہا، پس چار ہزار چارسو چودہ (۱۳۳۳) انبیاء آئے، انہوں نے مفیں بتائیں ، جھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت جرئیل ہم سے مقدم ہیں، جب مفیل منظم ہوگئیں تو جرئیل علیہ السلام نے میرا باز و پکڑا اور فرمایا:

'' اے محمہ'! اگے کھڑے ہوجائیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں (یعنی پنجبروں کو نماز باجماعت پڑھائیں) کیونکہ خاتم مختوم پر فضیلت رکھتا ہے''

رسول خداً نے نماز پڑھی۔ آپ کے دائیں طرف حضرت ابراہیم ہیں جنہوں نے دوسنر رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے بائیں ، دائیں اور دوفر شختے دائیں طرف اور دوفر شختے بائیں طرف کھڑے ہیں، جنہوں نے سفیدلباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور چار فرشتے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔

جب نمازختم ہوئی تو پیغیبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم کی طرف
بوھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک پیغیبر کی طرف بوھے۔ دونوں نے مصافحہ کیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنخضرت کا دست مبارک اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا:
د شائشہ پیغیبر پر آفرین، جوشائستہ فرد کا فرزند ہے اور جے بہترین زمانے
میں بھیجا گیا ہے'

اس کے بعد امیر خیبر گیر حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے، ان سے معافحہ کیا اور آپ کے دائمیں ہاتھ کواپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا:

در اے بہترین مخص کے فرزند، بہترین پینمبر کے جانشین، اے ابالحن!

آپ پرآ فرین ۱۰۰۰

جعفر بن خطیب شی کہتے ہیں: '' میں نے بھی بہی عہد کیا ہوا ہے'' پھر میں نے ان دونوں سے کہا: '' امام صادق علیہ السلام سے پوچیں ، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اوپر سے جا کر قبر کی زیارت سے مشرف ہوں؟'' جب اگلا دن ہوا ، ان سے طاقات ہوئی ، ہم باہم مل بیٹھے۔ اساعیل نے کہا کہ جو پھھ آپ نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے پوچھنے کو کہا تھا وہ ہم نے پوچھا ہے حضرت نے فرمایا ہے۔

ما احب لاحدمنهم ان يعلو فوقه ولاآ منه ان يرى شيئاً يذهب منه بصرة، اوميرا ، قائماً يصلى، اوميرا مع بعض ازواجه

"میں اس بات کو پسندنہیں کرتا ہوں کہ کوئی مخص قبر پینبر کے اور جائے،
اور اس چیز کی مفانت نہیں دیتا ہوں کہ کوئی وہاں پر پچھے در اس کی
بینائی سالم رہے، یا آنخضرت کو نماز کی حالت میں دیکھے یا انہیں اپنی
از دواج کے ساتھ دیکھے ۔ (الکانی جلد اسفی ۲۵۲، بحار الانوار جلد ۲۲سفی ۲۵۳)
قبر پینٹی بر سے خوشبو

(۱۷۷-۵۴) کتاب ''امانی'' شیخ ابی علی بن شیخ طوی میں ندکور ہے کہ ابی الجارود کہتے ہیں: '' پہلی مرتبہ جب پیغیبراسلام کی قبر مطہر سر اور پاؤں کی طرف سے کھودی ''گئی تو اس سے مشک کی خوشبولگی ،اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ہے'' (امانی شیخ طوی صفحہ۳۲۳ طبع قدیم ، بحار جلد۲۲سنی ۵۵۳

معاویہ نے رسول خداً کامنبرا کھاڑنے کا حکم دیا

(221\_00) كتاب كانى مين رقم طرازين: معاويد بن وبب كبترين: مين نے معنزت امام جعفرصاوق عليه السلام سے سنا كرآپ نے فرمايا:

# 

السلام مجھے ایک ایسے مقام تک لے گئے، جہان پراس نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا۔ اس مقام پرمیرے لیے پردہ اٹھایا گیا، پس اللہ تعالی نے جس مقدار میں چاہا، مجھے اپنے نور کی عظمت کا مشاہدہ کروایا''

(التوحيد منحه ١٠٨ بحار جلد ٢ صنحه ٣٨ ، الكافي جلد اصنحه ٩٨)

#### ہرشب جعہ اولیاء کے لیے سرور

(۵۲۷۲۹) كتاب "بسائر الدرجات" مين رقمطراز بين كه يونس بن الوفعنل كيتر بين: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

مامن ليلة جمعة الآو لاوليآء الله فيها سرور-

"کوئی بھی شب جعدالی نہیں ہے جس میں اولیاء کے لیے سرور نہ ہو"۔

میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں کس طرح؟

آپ نے فرمایا: "شب جعدرسول خدا اور آئم معصوبین علیم السلام عرش اللی پر حاضر ہوتے ہیں ، میں بھی عرش اللی پر جاتا ہوں، میں وہاں سے مفید علم و دانش لیے بغیر نہیں اوشا ہوں ، اگر الیا نہ ہوتا توجو کچھ میرے پاس ہفتم ہوجا تا"۔ (بھائر الدرجات ، مغیرا ۱۳ ا، بحار الانو ارجلد ۲۲ ، مغیر ۵۵۲)

حضرت امام جعفر صادق مستقبر زیارت کے بارے میں سوال (۵۳۷۵ میں کاب وانی میں لکھتے ہیں کہ جعفر بن شی خطیب کہتے ہیں:

جس وقت میں مدینہ میں تفاان دونوں مرقد مطہر پنجبر کے سری طرف سے مجد کی حصت خراب ہو گئی تھی ، کاریگر حضرات مسلسل اوپر نیچے آجارہ ہے تھے، میں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ آپ میں سے کس نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوگا؟

مہران بن ابی تصراور عمار میر فی کہتے ہیں " ہم نے عہد کیا ہوائے"

طرف ہے بہترین عطا اور سونے کا ہارہے۔

اے احمہ! اے لوگوں کے تعریف شدہ ، اس کا نچوڑ میرے کاسہ گدائی میں ڈال دے، شایداس کے دسلہ سے میں اپنے دل سے اٹھنے والا شعلہ ٹھنڈ اکر سکوں۔ ہاں اس سے عرفان وشناخت کا استنباط ہوتا ہے وہ معارف جہاں کہیں بھی ہوں میری تفتگی کوسیراب کرتے ہیں۔

تھنگی کے ماروں سے کہو کہ وہ چشمہ سے سیراب ہوں، کیونکہ اس سے علم، ایمان اورادب چھوٹنا ہے۔

میرا باپ آپ کے اس عرفان پر قربان ہو، یہ ایک لمبی مدت کے لیے عزت و تکریم ہے۔

اگریس اس پر قربان ہو جاؤں اور میرا باپ جلوہ گر ہوتو کچی بات سیہ کہ عرفان کے اس مقام پر میرا باپ قربان ہو'

**₩₩₩** 

استادشاع محمود بستانی نے بھی نہ کورہ اشعار کو بڑے خوبصورت انداز میں نظم چیش کی ہے:

مَولَايَ إِنِّي عِرفَانِكَ الْعَذُبُ صَادَ كَجُدُبِ الثَّراى يَهُنُّو إِلَى السُّحبِ يَنْبُوعُ فضلك أَنْ يَرُوىٰ الظَّمَا ءَ فَأَنَّا ظَامَ وَمَالِي سِوَاكَ اليَوْم مِن أَرْب يَا أَخْمَد الْخَلْقِ سَلْسَلَ لَى عَصَارَتُةُ هَبُ لِيَ وَلُو قَطُرَةً مِمَّا تَجُودُ بِهِ فعل اطفى بها قلبى من اللهب رَوَافِدُ الْخَيرِ مِنْ سلسالك الدمحجي فَمِنهٔ يَستنبط العرفان حيث به مِن المُعارِفِ مَايَرُوِي التَّعطش بِي قُل لِلْعَطَاشِي رَوَوامِنهُ فِانَّ بِهِ فَيضٌ مِنَ العِلْمِ وَالْإِيْمَانِ وَالْآدَبُ فَديت عرفانكَ العذب أشهلي وَعِزَّةُ اتبناها مدى إِن افتَدَبِهِ وَاسْتَجلَّىَ اَبَاءً فَقَد فِدَاءً فِي مَوَاقِفِ العِرفَان كُلِّ أبي

''میرے مولا! میں آپ کے عرفان زلال کا تشنہ ہوں۔ میں شکار کی تلاش میں ایسے ہوں جیسے خشک اور بیای زمین ابر باراں کی آرزو کرتی ہے۔ اگر آپ کے علم ودانش کا چشمہ تشنہ لب کوسیراب کرتا ہے تو میں بیاسا ہوں ازر آپ کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

ال میں سے ایک قطرہ سخاوت مندانہ طور پر مجھے عطا فرما، یہ آپ کی

ہی چہاردہ معصوبین کے مناقب وفضائل منظم ومرتب کیے ہیں۔اگر چقلم میں اتن سکت نہیں ہے کہان کے مناقب وفضائل کا احاطہ کر سکے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی مدداور ہمارے آتا و مولا امام المنظر عجل اللہ فرجہ الشریف ( ن پر اور ان کے آباؤ اجداد پر لاکھور) درود ہول) ان کے طفیل کتاب "القطرة" کی دوسری بلد شروع کردی ہے۔

مقدمهمولف

ای دل! فضائل اسد الله طاعت است مدح علی وآل شیدان عبادتست بودن به ذکر حیدر کرار یك نفس حقا که در مقابل صد سال طاعت است "اے دل! اسدالله الغالب علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کرنا فدا کی اطاعت ہے۔علی اور آل علی عیبم السلام کی مدح و فضیلت سننا عین عیادت ہے۔

سب تعریقیں اس خدا کی شایان شان ہیں جس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے اولیا،
کی شناخت کروائی ۔جس نے بھی ان کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچان لیا اور جو ان ہستیوں کی شناخت سے محروم رہا درحقیقت وہ خدا کی شناخت سے بہرہ رہا۔ جس کسی نے بھی ان کے دامن پاک میں پناہ کی، اس نے خدا کی ذات اقدس کو اپنی پناہ گاہ بنایا۔ جس نے بھی ان سے دوری اختیار کی، وہ درحقیقت خدا سے دور ہوا۔

حیدر کرار کے ذکر میں ایک سائس کے برابر وقت گزارنا سوسال کی اطاعت وفرما نبرداری کے مساوی ہے''

بے حدوحساب درود وسلام ہو۔ اشرف الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ ، آپ کی آل اطہارٌ ، دوستوں اور دوستوں کے دوستوں پر۔

اول سے لے کرآج تک اورآج سے لے کرتا قیام قیامت آپ کے دشمنوں پر معرفت اہل بیت کی وعوت کا فائدہ

حسن بن ذکردان فاری کہتا ہے کہ میں نے امیر الموشین علی علیہ السلام سے سنا

سن بن و سروان فاری ہما ہے یہ اہل علم ودانش کے اوٹی سے خدمت گاراحمہ بن رضی الدین مستبط ( جس نے امام ہے کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا کا ارشاد ہے: رالمومنین علیہ السلام کے حرم میں بناہ حاصل کی ) فریلہ ترین نہ آپ '' کا نقطہ '' کی

مَا مِنْ عَبُدٍ يُرشِدُ عَبدًا وَيَدُلُّ عَلَى مَعرِفَةِ آهلِ بِيتِي إِلَّا بَعَثَ اللهُ اللهِ اللهِ مَلكًا يَومَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبرِ يَحْمِلُهُ عَلَى جَنَا حِهِ حَتَّى اللهُ اللهِ المَوقِفِ ثُمَّ يُنَادِى مُنَا دِ مَن كَانَ يَعرِفُ هَذَا فَلْيَأْتِهِ لَيَهِ مَعَارِفُهُ مُثَمَّ يَقُولُ عَزَّوجَلَّ : أَكْسُوا كُلَّ وَاحِدٍ قَالَ فَيَجْتَمِعُ الِيهِ مَعَارِفُهُ مُثَمَّ يَقُولُ عَزَّوجَلَّ : أَكْسُوا كُلَّ وَاحِدٍ

اہل علم و دائش کے اوئی سے خدمت گاراحمد بن رضی الدین مستدیط (جس نے امام المتمثن امیر الموثنین علیہ السلام کے حرم میں پناہ حاصل کی ) فرماتے ہیں: کتاب "القطرة" کی کہتا ہے جلد کمل کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے مناقب وفضائل کے بارے میں بہت می انتہائی خوبصورت روایات میری نظر سے گذریں تو بعض اہل علم اور فقہا حضرات نے خواہش ظاہر کی کہان روایات کو کتابی صورت میں مرتب کر کے کتاب القطرہ کی دوسری جلد قرار دوں۔ میں مرتب کرتے ہوئے پہلی جلد کی طرح دوسری جلد میں جلد میں

آگ میں جلا دیں اور چکی میں ڈال کر پیس دیں ، یہ میرے لیے کہیں بہتر ہے کہ میرے دل میں آپ یا آپ کے اہل بیت اور اصحاب کے بارے میں بغض ورشنی ہو۔

آپ کے بعد میر بے بزد کی محبُوب ترین وہ مخص ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبّت کرتے ہیں اور دشمن ترین مخص وہ ہے جو آپ کو دوست ندر کھتا ہویا آپ کے اہل بیت اور اصحاب میں سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔

یا رسول اللہ! آپ اور آپ کے دوستوں کے ساتھ میری اس قدر محبت اور دشمنوں کے ساتھ میری اس قدر محبت اور علاقہ کے ساتھ اس قدر دشمنی ہے (جو بیان کر چکا ہوں) اگر اس مقدار میں میری محبت اور علاقہ مندی قبول کی جائے ، تو خوش نصیب اور سعادت مند ہوں ، اگر اس کے کسی اور عمل کا مجھ سے مطالبہ کیا جائے تو میرے دامن میں کھی جمین جبیں ہے کہ جس پر اعتاد کر سکوں ، میں آپ کے الل بیت اور اصحاب سے محبت کرتا ہوں ، اگر چہ ان کی طرح کے اعمال بجالانے کی طاقت و توانائی نہیں رکھتا ہوں ،

رسول خدا نے فرمایا:

أبشروا فانَّ المرءَ يوم القيامة مع من احبُّهـ

"میں تمہیں بشارت دیتا ہول، کیونکہ روز قیامت ہر کوئی ای کے ساتھ محشور ہوگا جسے دوست رکھتا ہوگا"

"اے ثوبان! آگرتمہارے گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ زمین اور عرش الی کے درمیان ڈھیرلگ جائے ، بیاس محبت اور دوئی کی وجہ سے اس قدر جلدی مث جائیں گے، جس طرح پھر پرسورج پڑنے سے سابی صاف ہو جاتا ہے اور جس طرح پھر سے غروب آ فتاب کے وقت اس کا نور عنائی ہو جاتا ہے اور جس طرح پھر سے غروب آ فتاب کے وقت اس کا نور عنائی ہو جاتا ہے ' (تغیرالم حن عکری صفح ۱۳۰۰، بحار الانوار جلد عاصفے ۱۰۰)

سندا میں ہجری کا واقعہ ہے کہ معاویہ عازم حج ہوا ، اس نے ایک تر کھان کو آلات و وسائل دے، کر مدینہ جمیجا اور حاکم مدینہ کو عظم دیا کہ منبر رسول خدا کو اکھاڑ دیا جائے اور اس جمیسا منبر شام میں بنایا جائے۔

جس وقت ان لوگوں نے وہاں سے منبر کو اکھاڑنا چاہا تو سورج گر بن لگ گیا اور زمین تقر تقرانے لگی ، یہ ماجرا دیکھ کروہ رک گئے اور واقعہ معاویہ کولکھ کر بھیجا۔

معادیہ نے جواب میں لکھا کہ میں نے کام کرنے کا مصم ارادہ کیا ہوا ہے للبذا اس کو ہر حال میں انجام دینا ہوگا ، ان لوگوں نے وہ کام دیا ۔ پس رسول خدا کا منبراسی مقام پر ہے، جہاں آپ نے دیکھا ہے۔

محبت ابل بيت كورسول خداكى بشارت

رسول خداً کا علیہ السلام میں مرقوم ہے: رسول خداً کا غلام قوبان ایک دن عرض کرتا ہے:

"میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے رسول خداً! قیامت کب بریا ہوگئی؟"

رسول خداً نے فرمایا: "تم نے قیامت کے لیے کون ی چیز آ مادہ کی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟"

اس نے کہا: " یا رسول اللہ ! میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ اعمال تو انجام نہیں دیے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں "
رسول خدا نے فرمایا: " تم پیغیر خدا سے کس قدر محبت کرتے ہو؟ "
اس نے کہا : " مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو پیغیر بنا کر بھیجا، اس نے کہا : " مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو پیغیر بنا کر بھیجا، میرے دل میں آپ کی محبت اس قدر ہے کہ اگر مجھے تلوار سے مکارے میں آپ کی محبت اس قدر ہے کہ اگر مجھے تلوار سے مکارے کو سے ریزہ ریزہ کردیں، آری سے چیر پھاڑ دیں، آبی سے ریزہ ریزہ کردیں، جھے

(۷۸۵\_۲۲) روایت میں فدکور ہے۔

لمّا خلق الله مُحمّدً الله سراجاً منيرًا اشرق نوره حتى ملأ العمق الأكبر يعنى به عالم الامكان-

"جب الله تعالى في محمرً ك نوركوروش جراع كى ما ندخلق كيا تو اس نوركى

چك نے بورے عالم إمكان كوا بن لپيٹ ميں لے ليا"

ای مطلب کواشعار میں یوں بیان کیا گیا ہے

وقد كان مجلى الذّات نور محمدً عليه سلام الله فى كل لحظة وقد فتق الله المهيمن نوره ليظهر كل اسم و كل حقيقة وجلى صفات الله روح محمدً

و کان به ارواح کل البریة در حقیقت نور محمد اکات نے جلوہ عطاکیا ہے، ہر لحظان پر خدا کا سلام ہو۔

مج بات تویہ ہے کہ اللہ تعالی جوشاہد و ممہبان ہے اس نے ان کے نور کو

پھیلایا تاکہ ہرنشانی اور ہرحقیقت کواس کے ذریعے ظام کرے۔

حضرت محمل روح نے صفات خدا کوجلوہ عطا کیا ،تمام موجودات کی

ارواح انہیں کے روح کے صدقے میں ہیں'

آبه أدخُلوُ البَابَ سُجَدًاكى تفير حس عسرى سے

(۲۸۷\_۲۹) آبیکرید:

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيّةَ فَكُلُوا مِنهَا حَيثُ شِنتُم رَغَدًا وَادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُو احِطَّةٌ نَعْفِر لَكُم خَطَايا كُمُ وَ

مناقب الل بيت (صنهوم) الله الله الله بيت (صنهوم)

صرف خدا کی ذات تھی اوراس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ تعالی نے ماکان اور نور الانوار کو پیدا کیا ، تمام انوار نے اس سے نور حاصل کیا ، اور اپنے نور (جس سے تمام انوار نے نور حاصل کیا ) کوان انوار میں جاری کیا۔

وهو النّور الّذِي خلق منه محمدًا وعلياً عليهما السلام فلم يزالا نورين الاولين ، اذلاشئ كوّن قبلهافلم يزالا يجريان طاهرَين مطهرين في الا صلاب اطاهر حتى اذا افترقا في اطهر طاهرين ، في عبدالله و أبي عبدالله-

"بیدونی نور ہے جس سے محمد وعلی علیہ السلام کوخلق فرمایا، پس محمد وعلی علیہ السلام ایسے دونور بیں جوسب سے پہلے تھے کیونکہ ان سے قبل کوئی بھی چیز موجود نہتھی۔ بید دونوں بزرگ بستیوں کا نور باہم یاک و یا کیزہ صلیوں میں رہا ہے پھر بیہ

بيرورون بورف ميري معلول يعنى عبدالله اورابوطالبٌ مين آ كرجلا بوع"

مولف کہتا ہے بیفرمان کہ اس وقت کوئی چیز پیدائمیں ہوئی اس سے مراد بیہ ہے کہ مکنات میں سے کوئی چیز خلق نہیں ہوئی تھی۔ کویا کان ، قبل و قال کی مانند مصدر بمطی کائن لینی فاعل استعال ہوا ہے۔ شایدنور الانوار سے مراد محم مصطفی کا نور ہو، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ارواح خلائق کوعلوم ، کمالات ، ہدایات اور معارف سے روشناس کروایا ، بلکہ انہی کی ذات موجودات کی تخلیق کے لیے علت نمائی ہے۔

یہ جو کہا کہ اپنا نور نور الانوار میں جاری کیا، اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ سجانہ کی ذات مقدس نے اپنا نور ان پر جاری کیا۔ پس سب سے پہلے نور الانوار کو خاتی کیا اور اس کو اپنے نور سے نور انی کیا۔ یہ جو کہا کہ ان سے قبل کوئی چیز موجود نہیں تھی ، اس سے مرادیہ ہے کہ جو چیزیں ان کے نور سے بیدا کی گئی ہیں ان سے قبل یہ چیزیں نہیں تھیں ارواح موجودات روح محمد کے طفیل ہیں ارواح موجودات روح محمد کے طفیل ہیں

ش ہے اور ان کی ولایت پر ہمارا اعزاد ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب میں'

الله تعالى نے فرمایا:

" نغفر لکم خطایاکم "به کام کرنے ہے ہم تمہارے تمام گذشتہ گناہ معاف کردیں گے اور ان کے آثار تک خم کریں گے" وسَنزِیدُ المُحُسِنِینَ " نیک لوگوں کواس کا اجر بہت عطا کریں گے" کتاب خدا محم و آگ کی میراث

(۱۸۵۱-۷۰) كتاب "تغير فرات" شي تحرير كرتے بين كه احمد بن عتاب كتے بين دمرت امام محمد باقر عليه السلام اپنے پدر برگوار سے نقل كرتے بين كه آپ نے فرمايا:

ما بعث الله نبياً الله اعطاد من العلم بعضه ،ماخلا النتي قانه
اعطاد من العلم كله

"الله تعالى نے كى بھى نى كو طاق نہيں فرمايا مريد كدا سے علم كا كچھ حصة عطا فرمايا ، سوات نى اكرم كے كيونكد أنہيں پورے كا پوراعلم عطا كيا ہے"
نى اكرم كے بارے ميں فرمايا" قبيا فالكلّ شى " (سور قبل آيد ٩٨)
ايك اور مقام پر فرمايا:

وَ كَتَبُناً لَهُ فِي الْالْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْ- (سوره اعراف آيه١٣٥) "جم نے الواح بین سب کھان کے ليے لکھ ديا ہے"

آصف بن برخیا کے بارے میں فرمایا:

الَّذِي عِنْدَةُ عِلِمٌ مِنَ أَلِكَتَابٍ - (سورةُ لِل آيه،١٣)

" وہ جس کے پاس کتاب کا پھیلم ہے" بینبیں فرمایا کہ جس کے پاس پوری کتاب کاعلم ہے، بلکہ بیفرمایا جس کے پاس کتاب کا پھیلم ہے لیکن پیغیراسلام حضرت محمد الله بيت (صنوم) الله الله بيت (صنوم) الله الله بيت الله

سَنَزِيدُا لشحسِنين - (موره بقره آيه ۵۸)

" اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریبہ میں داخل ہو جاؤ اور جہال چاہوں ہو جاؤ اور جہال چاہوں ہو جاؤ اور جہال چاہو اطمینان سے کھاؤ اور دروازے سے بحدہ کرتے ہوئے اور طلت کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ ہم تمہاری خطا کیں معاف کرویں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزامیں اضافہ کردیتے ہیں''

کے خمن میں حضرت اہام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:
"اللہ تعالی فرما تا ہے: اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباؤاجدادے کہا کہ شام کے قریبار سےا میں واغل ہوجاؤیہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تبہ نامی صحرات لکنا چاہتے تھے " فکھ لوا مینیکا " اس قریہ نعتوں ہے استفادہ کرو اور جو چاہو کھاؤ" حیث شنشم دغدًا" جہاں سے چاہو بغیر کسی زحمت کے کھاؤ" واد خلو الباب سخدا" جہاں سے چاہو بغیر کسی زحمت کے کھاؤ" واد خلو الباب سخدا" نصوع وخشوع کرتے ہوئے قریبہ میں واغل ہوجاؤ ۔ اللہ تعالی سخدا" نصوع وخشوع کرتے ہوئے قریبہ میں واغل ہوجاؤ ۔ اللہ تعالی نے اس قریبہ کے دروازے پرمحمد وعلی علیما السلام کی تمثال مبارک نصب کی ہوئی تھیں اور ان ہوگوں کو کھی دیا کہ ان تمثال کے احترام میں خدا کو بحدہ کرو اور اپنی بیعت کی تجدید کریں، ان دونوں ہستیوں کو ہمیشہ یاد کریں اور انہیں بوان دو ہزرگ ہستیوں کے کیا لیا قا و قو لو احظہ"

لعنی کہو:

ان سجود نالله تعالى تعظيمًا لمتال محمّد و عليّ عليهما السلام و اعتقاد نا لولايها حطّة لذنوبنا و محولسيسا تنا - " ب شك ماراخدا كى بارگاه مين مجده كرنا محمّ وعلى عليها السلام كى تعظيم

ز بین کا کوئی پیتہ تھا، جو انہیں اپنے کا ندھوں پر اٹھائے ہوئی تھی ۔ کیونکہ رسول خدانے اپنوں اور بیگانوں سب کوخدا کی طرف ہدایت فرمائی ۔

اس دوران ایک ایما مخف ان کے پاس آیا، جس کی آواز تو سنائی دے رہی تھی، الیکن وہ نظر نہیں آرہا تھا، اس نے کہا:

'' خاندان رسول خداً پراللہ کے درود وسلام اور رحمات و برکات ہوں، خدا وند متعال کے موتے ہوئے ہر مصیبت کو قمل کیا جا سکتا ہے اور ہم قتم کے فقدان کا جبران ہوسکتا ہے''

اس کے بعد درج ذیل آیت تلاوت فرمائی:

كُلُّ نَفْسٍ ذَاتِكَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَ فُونَ أُجُورَ كُم يَومَ الْقِيَامَةِ فَمَنُ رُحُوزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الِاَّ مَتَاعُ الْفُرُورِ۔(سوره آلعران آیہ ۱۷۵)

" ہر جان کوموت کا ذاکقہ چھکنا ہے اور قیامت کے دن تم کوتہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں کے پس جوفض آتش جہتم سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہوگیا اور بیزندگانی ونیا صرف دھوکے کی جگہ ہے'

" بے شک اللہ تعالی نے آپ کو منتخب کرلیا ، آپ کو بزرگی عطا فرمائی ، پاک و
پاکیزہ کیا، آپ پیغیبر کے خاندان سے قرار دیا، اپناعلم آپ کے حوالے کیا اپنی کتاب آپ
کے لیے میراث قرار دی ، آپ کو اپناعلم کا فزانداورا پی عزت کا روثن مینارہ قرار دیا ، نیز
آپ کو اپنا نور سے تشیبہ دی ہے۔ آپ کو لفزش سے محفوظ اور فتنہ و فساد سے مامون رکھا ،
پس اللہ تعالی آپ کی دل داری کرتا ہے، لہذا مطمئن رہیں ، کیوں کہ اللہ تعالی نے آپ پر
اپنی رحمت کی بارش بندنیس کی اور نہ بی اپنی نعتوں کا نزول روکا ہے۔

کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

ثُمَّ أورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَالَ اللهِ مِهَادِنا - (سوره فاطرآ يه ٣) " " مجرجم ني ميادِنا - (سوره فاطرآ يه ٣) " مجرجم ني مي تاب الله مي الله من الله من

" اس سے مراد تمام کتاب کاعلم ہے۔ اس آید کریمہ میں جو برگزیدہ خاندان کاذکر ہواہے دہ ہم ہیں"

پنجبرخداً کی بارگاه رب العزت میں بیدعا کرنا که " رَبِّ ذِ فَنِی عِلْماً " " پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما" (سورہ طرآبہ ۱۱۱)

ال سراد " فهى الزيادة التى عندنا من العلم الدّى لم يكن عند احدٍ مِن الانبياء والاوصياء ولا ذرية الانبياء غيرنا، فهذا العلم علمنا المنايا و البلايا وفصل الخطاب "هــــ

(تغیرفرات صغی ۱۳۵ ، بحارالانوار ۲۹ صغی ۱۳۳ بقیر بر بان جلد ۲ صغی ۲۳ بند یک بید و بی اضافہ ۲۳ بید ایساعلم ہے جو ہمارے ملاوہ دوسرے انبیاء واوصیا اور ان کی ذریت میں سے کسی کے پاس نبیں سے سی سے کسی کے پاس نبیں ہے ۔ پس موت ، بلاؤں اور فصل الخطاب لیمنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کاعلم ہمارے پاس ہے '

رسول خداً کی رحلت پراللد کی طرف سے پیغام تعزیت

(۷۸۸۔۷۱) کتاب شریف کافی میں لکھتے ہیں: ایک فخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

جب رسول خدانے رحلت فرمائی تو وہ رات اہل بیت السلام پر انتہائی سخت گذری غم واثدو ہ کی وجہ سے آئییں نہ تو آسان کی خبر تھی جو ان کے سرول پر سائبان تھا اور نہ ہی

چھوڑا۔ اس کے باوجود اگر کوئی جائل رہے تو وہ اپنے آپ کو طامت کرے، یا اگر فراموش کردیتا یا انکار کرتا ہے یا بھولے پن کا اظہار کرتا ہے تو اس کا حماب کتاب خدا کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، آپ سب کو خدا کے میرد کرتا ہوں، آپ پر درود وسلام ہو۔

راوی کہتا ہے: میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: "
" بیسلیت ودل داری کس کی طرف سے کی مخی تھی؟"

امام عليه السلام نے فرمايا:

" خدا كى طرف سئ" (الكافي جلد اصغه ٢٢٥، بحار الانوار جلد٢٢ صغيه ٢٢٥)

#### شان سيغبر ميں قصيده

کتاب کے اس حصہ کے آخر میں دو مطالب کو ذکر کرنا ضروری ہجھتا ہوں۔ پہلا مطلب تصیدہ ہمزیہ ہے، البتہ بیقسیدہ مطلب تصیدہ ہمزیہ ہے، جسے ابوعبداللہ محمد مطلب تصیدہ ہمزیہ ہے، جسے ابوعبداللہ محمد شعار حذف کردیئے ہیں۔ بیقسیدہ پینیبراسلام حضرت محمد کی شان میں لکھا گیا ہے۔

#### اشعار كالرجمه

- اے محمد!) تمام پیغیروں میں ہے کوئی بھی پیغیر آپ کے مقام و منزلت تک کہتے ہوئے بیٹی سکتا ؟ کیسے بیٹی سکتا ہے، اے وہ آسان جس کی بلندی تک کوئی نہیں بیٹی سکتا ؟
- نمرف بیر کہ وہ آپ کے مقام ومرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے ، بلکہ آپ کے مقام والا اور ان کے مرتبہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔
- ہے دوسرے انبیاء لوگوں کے درمیان آپ کا عکس تھے، بالکل ایسے ہی جیسے یانی ستاروں کو منعکس کرتا ہے۔

مناقب الله عزّوجلّ الّذين بهم تمت النّعمةُ واجتمعت الفرقة، واشلعف الكلمة، و ابتم اوليآوة، فَمن تولّاكم فاز، ومن ظلم حَقّكم زاهق، مودّ تكم من الله واجبةٌ في كتاب على عبادة المؤمنين -

" پس آپ اہل خدا ہیں، پس آپ اولیاء خدا ہی ہیں جس کی وجہ سے نعتیں تمام ہوئیں، باہمی یگا گئت وجود میں آئی اور اختلافات ختم ہوئے، جوکوئی آپ سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہے اور جس نے آپ پرظلم و ستم کیا وہ برباد و ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں پرآپ کی محبت فرض قرار دی ہے"۔

علاوہ ازیں اللہ تعالی جب بھی آپ کی مد دکرنا چاہے وہ اس پر قادر ہے پس آپ ہرکام پر صبر و کھیلابائی سے کام لو، کیونکہ ہرکام کا انجام اور اس کی انتہا خدا کی طرف سے ہے۔

فائتم الامانة المستودعة، ولكم المودة الواجبة ، والطّاعة المغروضة ، وقد قبض رسول الله و قداكمل يكم الدين ، ويبن لكم سبيل المخرج ، فلم يترك لجاهل حجّة، فمن جهل او تجاهل اور انكراونسي او تناسى فعلى الله حسابه، والله من وَّراء حواثجكم ، واستود عكم الله والسلام عليكم.

" پس آپ ایس امانت ہیں جو سپردکی گی ، آپ سے دوئی رکھنا لوگوں پر واجب ہے اور آپ کی اطاعت کرنا ان پر فرض ہے۔ رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں درحالانکہ دین کمل کر چکے ، نجات کا راستہ تمہارے لیے آشکار کر چکے اور کسی بھی نادان کے لیے کوئی بہانہ باتی نہیں

اے رسول خدا!) آپ پر فضیلت و برتری کا چراغ فیروزاں ہے، جتنی بھی روشنیال موجود ہیں وہ آپ کے انوار درخثال کا برتو ہیں۔

الم غيب كے علوم كے مالك آپ بين، حالانكد حفرت آدم عليه السلام نے نقط آپ كاساء مباركہ سے استفاده كيا ہے۔

ہے حقیقت ہستی میں سے صرف آپ کے لیے پاک و پاکیزہ ماؤں اور باپوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔

پیغیروں کی پیغیری کے دوران کوئی ایسا زمانہ نہیں گذراجس میں انہوں نے اپنی کشت کو آپ کے آنے کی خوش خبری نہ سنائی ہو۔

خ نمانے اور اوقات آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، اور آپ کے مقام والا کی وجہ سے تکامل کے مدارج طے کرتے ہیں۔

ال جہان ہتی کا آغاز آپ سے ہوا، آپ اپنے بزرگوار اجداد کے ذریعے جہان ہتی پر قدم رنجا ہوئے۔

آپ کا بلندو بالانب دیکھ کر بول گمان ہوتا ہے جیسے ستارے آسان کے وسط میں ستارہ جوزا ایبا ستارہ ہے جو ستارہ جوزا ایبا ستارہ ہے جو آسان کے وسط میں متعقر ہے) (مترجم)

کن ہوآپ پر! کہ آپ سروری وافقار کے ہار میں ایسا کو ہر بے بہا ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی

کے آپ کا درخشدہ چمرہ آفاب عالمتاب کی طرح ایبا چکا ، کہ آپ کی آمد سے تاریک شب روش ہوگئ۔

اندازین مورت اندازین موارک کی شب میلادالی شب تھی کہ جس کے دن کا آغاز انتہائی پرمسرت انداز میں ہوا۔

ال دات بشارت دين والي مسلسل خوش خبري دية رب كدا عاد كوا محمد ونيا رتشريف

لا چکے ہیں البذاایک دوسرے کوتمریک وتہنیت کہنا مناسب ہے۔

اس رات آتش كدے شنڈے بڑھئے ، ان لوگوں نے آتش كدے خاموش ہونے كى دب سے دن كا آغاز مصائب ومشكلات سے كيا۔

جسرات الل فارس کے چشموں کا پانی اتر گیا، کیاان کے آتش کدوں کی آگ ای پانی ایر گیا، کیاان کے آتش کدوں کی آگ ای پانی است خاموش ہوئی ہے؟

ہے سیابیا مولود ہے جس کے طلوع ہونے سے کفر کے ماتھے پر ذلت وخواری اور بے چارگی و ٹابودی رقم ہوگئی۔

پی حفرت آمنه علیهاالسلام کوه فضیلت مبارک به وجوال مولود مسعود کی وجه سے حضرت حواطیم السلام پرعزت ومشرف کا موجب بنی -

ن اوه کتنااچهادن تفاجب دنتر وب کواس تولید سے اندی عزت و کرامت کی ، جو آخ تک کسی خاتون کونصیب نہیں ہوئی۔

ہے ہوں نے اپنی قوم کواپیا فرزندعطا کیا جوحضرت مریم عذراعلیباالسلام کے فرزندے بہتر وافضل تھا جو فرزندے بہتر وافضل تھا جو فہوں نے ان سے قبل پیدا کیا تھا۔

جب ان کے بال بیمولود پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آئیس مبارک باددی اور جمیل بھی اس کے اس میمولود پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آئیس مبارک باددی اور جمیل بھی اس کے سکون ملا۔

کو دمبارک نے واورت کے بعد اپناسر بلند کیا ، یہ ضدای بزرگی عظمت اویسر بلندی کی کھون اشارہ تھا۔

الله بيت (مدس من قب الل بيت (مدس الله بيت (مدس الله بيت الله الله بيت اله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله

- ان کی آئیس آسان کی طرف تھیں اور اپنے اطراف میں دیکھ رہے تھے، یہ چیز اس کی سربلندی اور مزلت والا کی طرف اشارہ ہے۔
  - المرح سندول كى روشى في ال كاستقبل كيا، ال طرح سنورس برجكدون ومنور بوكى -
- کے کی سرزین بطحار تھے انہوں کے کا استفار آن، لگے اور جن کے گھر سرزین بطحار تھے انہوں کے اور جن کے گھر سرزین بطحار تھے انہوں نے انہوں کیا۔
- انبیں وودھ پلانے سے ایسے ایسے حیران کن مجوزات ظاہر ہوئے، جو کس سے بھی ڈھکے میں ہیں۔ چھپنہیں ہیں۔
- ال وقت دودھ پلانے والی عوش یتیم ہونے کی وجہ سے آئیں قبول کرنے پر تیار نہ تھیں،وہ کہ تھیں اس میتیم سے ہمیں کوئی فائمہ نہیں ہوگا۔
- کے برجی، درحالانکدان کی فائدان سعد کی ایک خاتون آ کے برجی، درحالانکدان کی زبول حالی اورغربت کابیمالم تھا کہ کسی نے بھی اپنا بچہ دورہ پلانے کے لیے آئیس نہیں دیا۔
- انہوں نے اس مبارک بچہ کودودھ پالیا، اس کی وجہ سے وہ خوداوران کے بچے بھیڑ بکریوں کے دودھ سے سراب ہوئے۔
- می کے وقت بھوک کی وجہ سے ان کے شکم کمر کے ساتھ گے ہوئے تھے ،لیکن شام کے وقت جیسا کہ انہوں سے اس مولود کو اپنی تحویل میں لیا تو نقر وفاقہ ان کے گھر سے رخصت ہوگیا۔
- جس وقت سے پیغبر اکرم نے ان کا دودھ پیا ، ان کی زندگی بابرکت اور نعمتوں سے مالا مال ہوگئی۔
  - ا بعظیم نعت کس قدراچھی ہے، جس کا اجروثواب برابر دیا گیا۔
- ہے۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو کسی نیک اور خوش بخت محض کی خدمت کا حکم دیتا ہے تو وہ متا ہے تو وہ متام خوش حال وخوش بخت ہوجائے ہیں۔

- ان بیان کے جوں سے بہت زیادہ خوشے نکلتے ہیں اور اس کے چوں سے ناتوان لوگ شرف و ہزرگی کی منزل پالیتے ہیں۔
- کے حلیمہ سعدیدان کا دودھ چھڑوانے کے بعد انہیں ان کے جد بزر گوار کے پاس لے آئیں اور ان کا دودھ چھڑوانے کے بارے میں کئی حکایات نقل کیں۔
- کے کیونکہ اس وقت خدا کے فرشتوں نے اس مولود مبارک کے گردیوں گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے بیہ خیال کیا کہ وہ اس مولود مبارک کے ساتھ ہیں۔
- ہے پینجبراکرم نے ان کی مسرت وشاد مانی کومسوس کیا ، اس خوشی سے ان کے وجود میں حرارت پیدا ہوئی جس وجہ سے ان کارچود مبارک گرم ہوگیا۔
- طیمداس خوبصورت بچے سے بڑی مشکل اور ناراحتی کے ساتھ جدا ہوئیں کیونکہ جب تک میر مولودمبارک ان کے ساتھ رہا، وہ بھی مخزون ومغموم نہ ہوئیں۔
- الله تعالی نے جب انہیں پیغیری پرمبعوث کیا تو ان کی تکہبانی کے کی شہاب نازل فرمائے ، جو ان کا اطراف سے احاطہ کیے ہوئے تھے۔
- تاکہ وہ جنوں کو استراق سمع اور تجسس سے روکیس اور انہیں اس طرح سے دور کھا تا ہے۔ کریں جیسے گلہ بان بھیڑیوں کو گلے سے دور بھگا تا ہے۔
- اس بناء پر آیات اور علامات وی (جوزوال پذیرنیس) نے جادوٹونے کی علامات کوشم کردیا۔
- خفرت خدیج علیم السلام نے ان کا اس حال میں دیدار کیا کہ وہ عفت و حیا اور تھے۔ تقوی ویر میزگاری جیسی صفات حمیدہ سے مزین تھے۔
- جس وقت وہ حضرت خدیجہ علیہا السلام کو دیکھنے کے لیے گئے تو اہرا ان کے اوپر مالیہ کے موعے تھے۔ مالیہ کے ہوئے تھے۔
- ا وہ احادیث جورسول خدا کی بعثت کو بیان کرتی ہیں ان کے بورا ہونے کا وقت

- ☆ حضرت خدیج علیها السلام نے انہیں از دواج کے لیے پیش نہاد کی ، کس قدر اچھا 
  ہے کہ نیک لوگ اپنی اس آرز دکو یا لیتے ہیں۔
- السلام کے گھر میں تھے کہ جرئیل آنخضرت کی زیارت کے کھر میں تھے کہ جرئیل آنخضرت کی زیارت کے الیے آیا، درحقیقت ان امور میں خردمندوں کے لیے غور وفکر کی منزل ہے۔
- السلام کے گھر میں تھے کہ جرئیل آنخفرت کی زیارت کے کھر میں تھے کہ جرئیل آنخفرت کی زیارت کے لیے آیا، در حقیقت ان امور میں خرد مندوں کے لیے غور وفکر کی منزل ہے۔
- رسول خداً پر وی الی نازل ہوری تھی کہ آپ نے اپنے اوپر چاور اور عی ہوئی تھی جھن کہ آپ نے اپنے اوپر چاور اور عی ہوئی تھی حضرت خد یجہ نے ان کے چہرہ اقدس سے چاور بٹائی تا کہ دیکھیں کہ وی اللی ور یافت کررہے ہیں یاعالم بے ہوئی میں ہیں؟
- الم جب انہوں نے آنخضرت کے چہرے سے جادر بٹانی جابی تو حضرت جبر کیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے پنہاں ہو گئے اور آپ نے دوبارہ ان کے چہرہ اقدس برجادرڈال دی۔
- اس بناء پر حضرت خدیجه علیها السلام مجھ کنئیں کہ بیروی خزانداور نایاب چیز ہے جس کی تلاش میں وہ تھیں ۔
- اس کے بعد رسول خدا اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدا کی طرف آئے کی وعدت دی ، یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار انتہائی مضبوط تھے انہوں نے اس وقت کی بات ہے جب کفار انتہائی مضبوط تھے انہوں نے اس وعوت کوختی سے روکر دیا۔
- ہوئی تھیں اور گراہی 🖈 داوں میں کفر کی مہریں گی ہوئی تھیں اور گراہی 🛨 ۔ نے ان کے پورے وجود میں اپنی جڑیں پھیلا رکھی تھیں ۔
- ا بنی آنکھوں سے ان کے معجزات دیکھیے اور راہ تق کے راہی بنے، جب

حق آ جائے تو ہرتنم کا نزاع وجدال رخت سفر باندھ لیتا ہے۔

- اے میرے پروردگار! کی بات تو یہ ہے کہ ہدایت وہی ہے جو تیری طرف سے ہوتی ہے، آپ کی آیات اور نشانیاں الیا نور ہیں کہ جس کے ذریعے تو جے چاہتا ہے۔ ہدایت کرتا ہے۔
- کی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض غیر عاقل لوگوں کو الی چیز کا الہام ہوتا ہے، جے صاحب عقل وخردلوگ سجھنے سے قاصر ہیں۔
- جس وقت احماب فیل خانہ خدا کو گرانے کے لیے آئے تو ہاتھی آگے بڑھنے سے
  دک مجنے ، جبکہ اصحاب فیل نہ سمجھ سکے اور ان کی ہوشیاری و چالا کی نے آئیس کوئی
  فاکدہ نہیں پہنچایا۔
- بعض اوقات جمادات اور بے جان اشیاء نے بڑی نصبح زبان میں گفتگو کی اور پینے براکرم کی شان میں الی تخن گوئی کی کہنا می گرامی نصحاء اسے بیان کرنے سے عاجز آگئے تھے۔
- یر بادی ہوائی قوم کے لیے کہ جس سرزین کے ہرن اور سوسار پیغیر کے ساتھ انسان کھتے ہول کی نوگوں نے ان پرظلم وستم کیا۔
- کی ان کا فراق برداشت کرلیا، درحالاتکه درخت کا تند آنخضرت کی جدائی برداشت نه کرسکا اور ان لوگوں نے آئیس اپنے آپ سنت دور کیا، کیکن غرباء کے دلوں میں ان کی مہر ومجت بیٹے چکی تھی ۔
- ان لوگوں نے انہیں اپنی سرزمین سے تکال دیا ، انہوں نے غار میں بناہ فی اور پہر ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے اس
- کے عنکبوت نے جالا بن کران کی حفاظت کی ،ایسی حفاظت جس کی کبوٹر میں طاقت و توت نہیں تھی۔ قوت نہیں تھی۔

- کرنے دالوں کا شک وٹر دیدایسے آشکار ہو گیا جیسے پانی کے اوپر جھاگ اور میل کچیل ظاہر ہوتی ہے۔
- ہے۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی ، اگر چد اہل کفر نے ان کی سخت مخالفت کی اوران کی اہانت کی ۔
- انہوں نے لوگوں کو خدا کی تو حید کی طرف راہنمائی فرمائی کہ لوگوں کو خدا تک پہنچانے کا یکی روشن راستہ ہے۔
- خدا کی طرف سے انہیں جونری اور رحت عطا کی گئی ، اس کی وجہ سے تخت ترین پیر گئے۔ پھر بھی ان کے سامنے زم پڑ گئے۔
- ہوں اس کے بعدز مین اور نیلگوں آسان نے ان کی دعوت کی ، ان کی مدد کی اور ان کوکامیانی بطور مدید پیش کی ۔
- ای وسلمے اصل عربوں نے نادانی وجہالت کے باوجودان کی اطاعت کی ۔
- کم مصطفی پرسلسل آیات اللی نازل ہوتی رہیں، اس طرح سے کہ انہوں نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
- جس وقت وہ کتاب خدا سے آیات الی کی تلابت فرماتے تو فرشتے ان کی جمایت کرتے۔
- ہے انہیں مخرول کے شر سے محفوظ رکھتے ، بہن ہی قویس تھیں جنہوں نے آپ کا فاق اڑایا۔
- کم وہ پانچ افراد جو آنخضرت کواذیت کرتے تصان میں پھھمرض کی وجہ سے بیار پڑ گئے اور پھھموت کے مند میں چلے گئے۔
- اسود بن مطلب ای مصیبت میں جتلا ہوا کہ اگر وہ تمام مخلوقات پر نازل ہوتی 🖈

#### 

- کے پس وہ ان آ تھوں سے اوجھل ہو گئے، درحلائکہ ان کی آ تھموں کے سامنے تھے، کے سامنے تھے، لیعنی ظاہر و بظاہر ہونے کے باوجود خفی و پوشیدہ تھے۔
- اسطرت سے جب حفرت محمد مطافی مدیند کے نزدیک پنچے تو ادھرسے شہر مکد کے دیار کا شوق ہوا۔
- جنوں نے ان کی مدح سرائی میں ایسی آ وازیں تکالیس کہ انسان ان کی آ وازیں ہے ۔ سن کر وجد وسرور میں آ گئے۔
- ☆ سراقہ نے آپ کے پاؤل کے نشانات تلاش کر لیے، لیکن بے آب و گیاہ سر زمین نے آب و گیاہ سر زمین نے اسے غرق کرلیا۔
- اس سرزمین نے جب اسے باہرا گلاتو اس مخف نے آنخضرت کو ایسے پکارا، جیسے کوئی غرق شدہ نجات حاصل کرنے کے لیے کسی کو پکارتا ہے۔
- اس کے بعد پیٹیبرا کرم نے اس سرزمین کو انتہائی سرعت سے سلے کیا ، ان کے پاس ان آسانوں کی طرف سیر کرنے کی قوت ہے جوزمین کے اوپر ہیں۔
- پس اس رات کی تعریف و توصیف بیان کروجس رات میں منتخب شدہ پیغیر براق پر سرات میں منتخب شدہ پیغیر براق پر سرار ہوئے۔
- اس کے ذریعے وہ بلند یوں پر مکئے اور قاب قوسین کی منزل پر پہنچے جو سیادت و بزرگی کی علامت تھی۔
- ہے یہ ایسے مقامات ہیں جہاں تک آرزوکرنے والے نہیں پہنچ سکتے الی آرزوکرنے ہے والے نہیں پہنچ سکتے الی آرزوکرنے ہی
- جب رسول خداً زمین پرواپس آئے تو شکرانے کے طور پرلوگوں کو وہ نعتیں عطا فرمائیں جو پروردگار عالم کی طرف سے آپ کوعطا کی تنئیں۔
- ا پ نے لوگوں کو بیم چروہ دیکھا یا اور قاطعیت کے ساتھ بیان فرمایا، پس یقین نہ

- ہے ہی گمان نہ کرو کہ جب ان لوگوں نے آنخضرت کی شان میں ہے ادبی کی تو پیغمبر کی گان میں ہے ادبی کی تو پیغمبر کی طرف سے بھی ان پر کوئی ستم ہوا ہو۔
- پیفیروں کا حسن مسائل ہے بھی واسطہ پڑا، چاہے وہ تھی وتحق ہویار فاہ آسائش، سب کے سب قابل ستائش اور پہندیدہ ہیں۔
- 🖈 كيونكه اگرسونے كوآگ سے كوئى نقصان پنچتا تواسے مرگز كوئى بھى آم ميں ندااتا۔
- ہبت سے ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ پیغمبر خدا کو اذبت دینے کے درپے رہے لیکن خدا وند متعال مانع ہوا، اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جو ایسا کرنا چاہتے تھے
- اس وقت جب وہ تنہا تھے انہوں نے لوگوں کوحق کی وعوت دی ، یہ وعوت دی ، یہ وعوت دی ، کم وحق کی وعمت دشمنوں کی آئکھوں میں کانے کی طرح چبتی ۔
- کا سیمال تک ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ آنخضرت گوتل کردیا جائے ،کیکن ان کی تلوار نے ان کا ساتھ شددیا اس طرح سے سکون ملیث آیا۔
- جب ابوجہل آنخضرت کواذیت دینا چاہتا تھا تو اس نے ایک ہولا دیکھا جواسے نگل جانا جاہتا تھا۔
- ابوجہل نے خرید و فروش میں ایک شخص کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کا قرض ادانہیں کررہا تھا، پیغمبر خدا نے اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔
- جس وقت اس نے دیکھا کہ پیغیر اس مخص کی خاطر آئے ہیں تو اس نے مجبور ہو کہ کہ
- البتہ ابوجہل نے اس سے قبل پیغبر اکرم سے کی ایک معجزات دیکھے تھے ،لیکن ایک معجزات دیکھے تھے ،لیکن ایک میں ایک خطاشار نہیں ہوگا۔
- نی اکرم کو اذیت کرنے والول میں سے ایک حمالة الحطب تھا، وہ پھر اٹھائے ہوئے بھوکے بھیڑ ہے گارہ پھیر کی تلاش میں تھا۔

# 

توانبیں ہلاک و برباد کردیتی۔

- البداے تیر کا ہدف تھراکہ اگر وہ بڑے سے بڑے سانپ کو مارا جاتا تو وہ بھی موت کے کھا اللہ جاتا۔
- ہ عاص کی پیشانی پر ایبا کائٹا پیوست ہوا کہ اس کا حال صرف خداوند قدوس ہی جاتا ہے۔ جاتا ہے۔
- 🖈 مرت کے سر پرشمشیر کی الی کاری ضرب کلی کداس کا سربدن سے جدا ہوگیا۔
- اس طرح سے زمین ان کے شرسے پاک ہوئی اور ان کے فلی شدہ ہاتھ ازار واذیت دینے سے رک گئے۔
- ایسے پانچ نفر پانچ صحفوں کے مقابلے میں قربان ہوئے، اگر کریم افراد سے ہو سکے تو ایسا مقابلہ کریں۔
- ایسے جوان مرد جو نیک کام انجام دینے کے لیے شب وروز اس طرح بیدار ہیں کم کے شب وروز اس طرح بیدار ہیں کم کے شب و مثام ان کا کام تعریف کریں۔
- کتنامہم کام تھا جوزمعہ نے ہشام کے بعد انجام دیا، بچ بات تو سے کہ وہ ایک بہت زیادہ کام کرنے والافخص تھا۔
- 🖈 اس طرح زمير مطعم بن عدى اورابوالنجتر ى كون سامهم كام انجام دينا چايت بين-
- ہ ہاں! انہوں نے اس محیفہ کو پارا پارا کردیا جس میں وشمنوں نے آپس میں گھ جوڑ کا پکا دعدہ کیا ہوتا تھا۔
- پنجبر خدائے وجی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی اس طرح سے اور بھی بہت کہ اطلاع دی اس طرح سے اور بھی بہت سے ایسے فیبی واقعات پیش آئے جس کے بارے میں آئے ضرت نے مطلع کیا۔

- جس روز سورہ" قبّت "اس کے بارے میں نازل ہوئی تو غفے کی حالت میں پنجبر کے پاس آیا اور کہا کیا کوئی محض میری طرح احمد کی تو ہین کرتا ہے؟
- وہ جتنا پھرا، پیغمبر کو نہ ویکھ سکا ،بینائی سے محروم آ تکھیں کس طرح سے سورج کے کود کھ سکتی ہیں؟
- جب یہودی عورت نے آنخضرت کو کوسفند کے کوشت میں زہر ملا کرمسموم کیا، اس وقت اشقیاء کی طرف سے آنخضرت پرکس قدرمصیبت نازل ہوئی ؟
  - 🖈 پس گوشت کا نکڑا تھم خدا ہے گویا ہوآ اور ان کے راز کوفشا ء کر دیا۔
  - 🖈 💛 چونکہ پیغیبرا کرم محلق عظیم کے مالک تھے، انہوں نے قصاص کا مطالبہ نہ کیا۔
- جی جنگ ''ہوازن'' میں انہیں فضیلت عطا کی کیوں کہ اس سے قبل ان کی تربیت انہیں میں ہوئی تھی۔
- جب اسیروں کوآپ کی خدمت میں لایا گہا تو ان میں ایک آپ کی رضائی بہن مختل کہ کہا ہوں مختل کے دخت کا مقام ومرتبہ کم کیا اور انہیں اسیر بنالیا۔
- جب اے آنخضرت کی خدمت میں حاضر کیا گیاتو آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ لوگ یہ بھھنے لگے کہ اے آپ کے لیے بطور ہدیدلایا گیا ہے۔
- ہلا احضرت محماً نے اس کے لیے اپنا پیرائن بچھایا، یہ اس عورت کے بلند مرتبہ ہونے پردلیل ہے۔
- المرتبہ خواتین اس جب وہ پرائن پر بیٹھ گئی تو عورتوں کی سردار بن گئی ، جبکہ عظیم المرتبہ خواتین اس کے مقابلے میں کنیزیں بن گئیں۔
- ہم ہاں آنخضرت کے اوصاف سن اور ان کے معانی سمجھ کراپی روح کوشاد کرو، ان کی حقیقت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔
- الم المخضرت کے صفات جو شعر اور نثر کی صورت میں بیان کیے گئے انہیں من کر اللہ

الله بيت (صنوم) الله الله بيت (صنوم) الله الله بيت الله

- اپنے کا نوں میں رس کھولیں۔
- کے کیونکہ ہراچھی صفت کا آغاز انہی سے ہوتا ہے، تمام اچھی صفات ان کا اعاطہ کے ہوئے ہیں، کا نتات کا آغاز انہی سے ہوا۔
- وہ الی بزرگوارہتی ہیں جن کی مسکراہت تبسم ہے، راستہ چلنا باوقار طریقے سے ہے۔ ہے اور ان کی نیند بہت کم ہے۔
  - ان اخلاق حسنسيم سحرى طرح ب اوران كى زندگى پر شمر باغ كى ماند بـ
- 🖈 ان کا پورا وجود مهر ومحبت ، خرم وعزم ، حدیث و وقار اورعصمت وحیا ہے سرشارتھا۔
- وہ اس قدر بزرگوار اور کریم ہیں کہ کسی قتم کی برائی ان کے قلب پاک میں خطور نہیں کرتی ہے۔ نہیں کرتی ہے۔
- الله تعالی نے انہیں ایی عظیم نعمت سے نواز ا ہے کہ بڑے بڑے سردار ان کے سامنے حقیر ونا چیز ہو گئے ۔
- تخضرت کی قوم نے ان کے ساتھ بے وقوفانہ برتاؤ رکھا، لیکن انہوں نے چشم
   پوشی اور درگذر سے کام لیا، کیونکہ وہ صبر و تھلیبائی کے حامل تھے اور ان کا طریقہ
   کارچشم بوشی تھی۔
- ان کے علم وحلم نے پوری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیا ، کیونکہ وہ ایسا بحر بے کراں ہیں جس میں بھی بھی کی واقع نہیں ہوتی ۔
- پ تہاری دنیا اس قدر چھوٹی اور بے ارزش ہے کہ جس کی طرف امساک کی نبیت دے سکتے ہیں، جواس کی عطاہے۔
- ا قاب فضیلت انہی کے وجود میں متقق ہے ورواقع وہی خورشید درخشاں وتاباں ہیں۔
- جس وقت وہ آشکار ہوتا ہے تو اس کے نور کا پر تو تمام سائے ختم کردیتا ہے ، سیج بات تو سے کہ وہ سایوں کو ایسی چمک وروشنائی عطا کرتا ہے جو ثابت و مشحکم

اس دوران رسول خدائے کھے گفتگو فرمائی۔حضرت علی سن رہے ہیں کہ فرشتوں کو آپ کے بارے میں کہ وصیت فرمائی۔امیر المونین علیہ السلام کریہ فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ فرشتے خدا وند متعال سے فرما رہے ہیں، کہ ہم لحد بھر کے لیے بھی وصی رسول کی مدو کرنے سے خفلت نہیں برتیں گے ،ب شک آپ کے بعد وہی ہمارے مولی ہیں، کیکن آپ کے بعد وہی ہمارے مولی ہیں، کیکن آپ کے بعد وہ ہمیں اپنی ظاہری آئی ہے نہیں وکھے کیس گے۔

جب امیر المونین علی علیه السلام کی شهادت واقع ہوئی ،حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسن مجتبی اور امام حسین علیما السلام نے واقعہ کا مشاہدہ فرمایا ، انہوں نے پیغیبر اسلام کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کی ان امور میں امیر المونین حضرت علی علیه السلام کی مدد کی تھی ۔

جس وقت حضرت اما محسن مليه السلام زهر قاتل سے شهيد ہوئے تو حضرت سيد الشهداء امام حسين عليه السلام نے ہو بہوا نهى واقعات كا مشاہدہ كيا، انہوں نے رسول خداً اور على مرافعا كو ديكھا كه وہ فرشتوں كے ہمراہ انهى كاموں ميں مشغول بيں جو فرشتوں نے آنخضرت كے ليے انجام ديئے شھے۔

جس وقت حفرت امام حسین علیه السلام شهید ہوئے تو حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام نے انہی واقعات کا مشاہدہ فرمایا جو پیغیبر اکرم ، امیر المومنین علی علیه السلام اور امام حسن مجتلی علیه السلام کی شہادت کے موقع پر پیش آئے، کہ وہ فرشتوں کی عسل و کفن اور دفن جیسے امور میں مدوکر رہے ہیں۔

جس وقت سيدالساجدين حفرت الام سجاد عليه السلام كي شهادت واقع مهوئي تو المام محمد باقر عليه السلام في المونين عليه السلام في الن تمام واقعات كا مشابده فرمايا، انهول في يغيراكرم ، امير المونين عليه السلام حضرت الام حضرت الم حضرت الم مسيد الشهد اء عليه السلام كود يكها كه و ، تمام امور مين فرشتون كي مد وفرمار ہے ہيں۔

جس وقت حضرت امام محمد باقر عليه السلام كي شهادت واقع موكى تو حضرت امام

حضرت موی کی اُمت محمر میں ہونے کی خواہش

رس کے ساتھ (سے کے ساتھ کی سیال کی سیال سیال سیال سیال کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ حضرت نے اپنے آ باؤ اجداد سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں:

ان موسیٰ سال ربّه عزوجلّ فقال: یارب! اجعلنی من امتر محمد و فقال: یارب! اجعلنی من امتر محمد فا وحی الله تعالیٰ إلیه یا موسلی! انّك لا تصلّ الی ذالك - در به محرت موی علیه السلام نے اپنے پروردگار سے التماس كی اور کہا: اے میرے پروردگار! مجھے امت محر میں سے قرار دے۔اللہ تعالیٰ کہا: اے میرے پروردگار! مجھے امت محر میں سے قرار دے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں وی فرمائی: اے موئ " اتو اس مقام پرنہیں پہنچ سکنا' مولف کہنا ہوئی ہوئے مولف کہنا ہوئی ہوئے محصومین کے مسل وکفن میں فرشتے شریک ہوئے

(۵۸\_۷۵) کتاب ''بھائر الدرجات'' میں مرقوم ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے ایک محافی نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا:

یں بہت ہوں ہوت رسول خداً نے رحلت فرمائی تو حضرت جبرئیل فرشتوں اور روح ( جو شب قدر نازل ہوتی ہے) کے ہمراہ زمین پراتر ہے۔

ام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اس دوران امیر المونین علی علیہ السلام نے دیکھا کہ آسان کے ہمراہ پنجیبر خدا کونسل دیکھا کہ آسان کے ہمراہ پنجیبر خدا کونسل دیکھا کہ آسان کے ہمراہ پنجیبر خدا کونسل دیکھا کہ آسان کے ہمراہ ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اوران کی قبر مبارک کھوزرہے ہیں۔

خدا کی تنم! ان کے علاوہ کسی نے بھی آنخضرت کی قبرنہیں کھودی ، جس وقت آنخضرت کولحدیں اتارنے لگے تو فرشتے ان کے ساتھ قبر میں انزے اور آنخضرت کو قبر

مين اتارا

ہوتی ہے۔

- ہوں ہے جس کے اور بادل سامیہ کون ہے جس کے اور بادل سامیہ کون ہے جس کے اور بادل سامیہ کرتے ہیں؟
- ہ تمام فضیلتیں اور اچھائیاں ان کی بارگاہ میں بلکی پڑ تکئیں ، انہی کے سبب سے ہوا وہوں ہاری عقلول سے دور ہو گئے ہیں۔
- ہ جب صبح کی روشن ہو جائے تو کیا ستارے آشکار ہو سکتے ہیں یا آفا ب کے سامنے تاریکی مقاومت کر سکتی ہے؟
- ہے ان کا کردار و گفتار مجرنما ہے، وہ اخلاق حند کے مالک ہیں، وہ سب کے ساتھ عادلانہ طور پر پیش آتے ہیں۔
- پنیمبراکرم کے فضل وشرف سے ہرگز کسی کا مقائمہ نہ کرو، کیونکہ وہ بحر بے کراں ہیں اورلوگ ان کے پرتو کے علاوہ کچھنہیں ہیں۔
- ہے دنیا جہاں میں جتنی بھی نضیلتیں اور شرافتیں پائی جاتی ہیں وہ پیغبرا کرم کے فضل و شرف کے صدقے میں ہیں، بلکہ تمام اجھے لوگوں نے سارے فضائل آنخضرت سے عاریۃ لیے ہیں۔
- ہم تمام فضائل انہی کے سینہ سے ظاہر ہوئے، چاند انہی کی خاطر دو تکڑے ہوا، اور ہر شرط کے لیے جزا ہوتی ہے۔
- انہوں نے لشکر کفار کی طرف مشکریزے بھیکے، جس کی وجہ سے وہ منتشر ہو گئے اور ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوئے۔
  - 🖈 جسسال لوگ ختک سالی کا شکار ہوئے تھے تو انہوں نے بارش کی دعا کی۔
- ان کی دعا کا بیا اثر ہوا کہ سات دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی جس کی دجہ سے خشک سالی ختم ہوگئی۔

#### 

- کے بہاں تک کہ حیوانات کی چراگاہیں سیراب ہو گئیں ، جو جگہ بھی تفتی کا احساس کر رہی تھی وہ بھی سیراب ہوگئی۔
- اس قدر بارش بری کہ لوگوں نے آپ کے حضور شکوہ کیا کہ وہ سیا ب کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔
- ہے آنخضرت کے دعا کی تو آسان سے بادل جھٹ گئے، پس اس بارش کی تعریف ہے میں کی اس بارش کی تعریف ہے میں کیا کچھ کہوں، جس نے سیراب کیا۔
- 🖈 جب زمین بارش سے سیراب ہوگئی تو آئکھیں روشن ہو گئیں اورلوگ زندہ ہو گئے۔
- ن مین کو آسان کی طرف دیکھو کہ جس کے ستاروں سے تاریکیاں روشن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہوجاتی ہیں۔
- وہ در اور یا قوت جنہوں نے ان کے نور سے سفیدی وسرخی جذب کی ، ان کے مرخی مندہ ہیں۔
- اے کاش! ایک دفعہ میں ان کے خوبصورت چہرے کا دیدار کرسکتا، یہ ایسا بابرکت چہرہ کے دیدار کرسکتا، یہ ایسا بابرکت چہرہ ہے جو بھی اس کا دیدار کرئے گا، اس سے شقاوت ختم ہو جائے گی۔
- ہے یہ ایسا مبارک چہرہ ہے کہ اگر تھا دٹ سے بے حال فشکر اس چہرے کا دیدار کرتا تو اس کی تھا دف دور ہو جاتی ۔۔
  اس کی تھا دف دور ہو جاتی ۔۔
- وہ الی ہستی ہیں کہ جن کے لیے زمین کو مجدہ گاہ قرار دیا ، جس وقت وہ غار حرا میں نماز میں مشغول تھے تو زمین خوثی ہے اپنے اوپر فخر کرنے گئی۔
- ان کے چبرے کی درخشندگی اور روثنی ایسی ہے جیسے جاند کی روثنی زمین پر ہوتی ہے۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے ہر طرح کاحسن و جمال مائدھ پڑگیا اور ہر مشم کاحسن و جمال ان کاحسن و جمال دکھ کرجیران ویریشان ہوگیا۔
- الله على المعلوف كى ماند بين جو كماس كے درميان سے لكاتا ہے وہ ايسا سے بين

جس سے تخت نیا ہوتا ہے۔

- ج قریب ہے کہ ان کے نور کی چک آ تھوں کو خیرہ کردے ، بیاس راز کی جہ سے ج
- 🖈 ان کے چہرے کی خوبصورتی اور وقار نے شختیوں کے آشکار ہونے کومحفوظ رکھا۔
- جب لوگوں کے چہرے ان کے روبر وہوتے تو وہ خیال کرتے کہ آنخضرت کے نور کی روشن سے ان کے تن بدن پر حرباء پرندہ (جوسورج کے سامنے جاتے تو کئی رگ بدلتا ہے) کی مانندگوتا کوں رنگ چک رہے ہیں۔
- ہے۔ جس وقت ان کے بدن کی خوشبوسو تکھتے ہوتو اس وقت ان کے انوار تمہارے اوپر ہے۔ حکیتے ہیں۔
- یا جس وقت تم ان کی دست بوی کرتے ہوتو وہ ہاتھ خدا کی خاطر پکڑتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔
- ہے یہ ایسا ہاتھ ہے جس سے بادشاہ ڈرتے ہیں اور بے سہارا لوگ تو محری و بے بادی کے امیدوار ہوتے ہیں ۔
- ہے۔ اس ہاتھ کی جو دوسخا ہمیشہ سیلاب کی مانند جاری ہے، بیتمہارے لیے دوسرے ہے دوسرے ہاتھوں کی نبیت کافی ہے۔
- جب سے ہاتھ اس گوسفند کے پہتانوں سے مس ہوا، جن سے دودھ خشک ہو چکا تو اس حیوان کے تعنوں میں دودھ اثر آیا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔
- ہ جس سال یہ ہاتھ خشک شدہ چشے کے ساتھ مس ہوا تو اس سے پانی الم نے لگے، کھے کہ کھور کے درخت نے کھل اٹھالیا ادر شکریزوں نے تشیخ شروع کردی۔
- چشمہ میں پانی جاری ہونے سے لوگوں نے شدت پیاس کی موت سے نجات ماصل کی ، وہ قوم جونقر وفاقہ کی زندگی گذار رہی تھی ، اس سے زادوتو شداور پانی فخیرہ کیا۔

### 

- ہے یہ انہی کا معجزہ ہے کہ ایک صاع لیتی تین کلوغذا سے ہزار افراد کا شکم پر ہوااور تین کہ کو یانی سے ایک ہزار لوگ سیراب ہوئے۔
- مسلمان کا وہ قرض ادا کیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا، ان کی آبر و محفوظ کی ، جب قرض چکانے کا وقت آن پہنچا۔
- جس وقت کھجور کی تھلی ایک تھنے میں بلند قامت درخت بن گیا، اس طرح ہے مسلمان نے غلامی سے نجات حاصل کی ادر آزاد ہو گیا۔
  - 🖈 کیامسلمان کا عذر قبول نہیں کرتے جس وقت انہیں غلامی ہے آزاد کیا گیا؟
- ہاں! ایبا شدید درد کہ جس کا معالجہ کرنے سے ڈاکٹر عاجز آ بھے تھے، جس وقت آنخفرت نے اپنا دست مبارک اس مریض پر رکھا تو اسے شفائل گئی۔
- کی لوگ جو آشوب چیثم میں جتلا تھے، جب آنخضرت اپنا ہاتھ ان کی آنھوں ہو جاتی کہ وہ ہے۔ مس کرتے تو انہیں شفا مل جاتی اور ان کی نظر اس قدر قوی ہو جاتی کہ وہ رات میں دن کی طرح دیکھ سکتے تھے۔
- کادہ کی آ کھ جب دوران جنگ معیوب ہو گئی تو آنخضرت نے ان کی آ کھے کوشفاء عطاکی ، شفا بھی الیمی کہ آخری عمر تک اس کی آ کھیں نور کی طرح چیکتی رہیں ۔
  - 🖈 ان کے قدموں کی خاک چومنے کی وجہ سے چلنے میں وقار اور حیا آتا ہے۔
    - ان کے پاؤں کی جگہ قلب ہے جس وقت وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں۔
- جہ جب ہرجگہ پردات کی تاریکی چھاجاتی ہے تو امیدر کھتے ہوئے زینن پر چلتے ہیں اورعباوت میں مشغول ہوجاتے۔
- الله الله المحتلي من خون آلوده مو محدة وشهداء في ال يحفون سي كسب عطر كيا-

لا اس کی سورتیں ہماری زندگی کی نصوبروں اور دیکھنے والے کی آئکھوں کی مانند ہیں۔

کی اس کی گفتگو مجسموں کی طرح ہے، پس مضبوط ترین خطیب کی حضرات بھی تمہیں شک ووہم میں نہیں ڈال سکتے۔

ال كاحروف ججاء جوآيات سے عليحدہ ہوتے ہيں انہوں نے كن علوم كوآ شكاركيا ہے۔

اس کی آیات اس نیج کی مانند ہیں، جس سے طلائی رنگ کوئیلیں نکلتی ہیں، جس سے طلائی رنگ کوئیلیں نکلتی ہیں، جس سے زاوع خوش حال ہوتے ہیں۔

کی کفار انہیں سنتے تو شک و تر دید میں پڑ جاتے اور کہتے ہیں یہ سب جموث ہے۔ ہے، جو جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

ہے۔ جب واضح نشانیاں اوردلیلیں انہیں بے نیاز نہ کریں، پس ان سے ہدایت کی التماس کرنا مختلق آ وراور گمراہی ہے۔

جس قوت علم وآم گاہی کی وجہ سے عقلیں گمراہ ہو جائیں تو اس وقت نفیحت کرنے والے کیا کہ سکتے ہیں؟

کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم نے دین و ندہب کے ساتھ وہی سلوک کیا جوتم لوگوں نے دین حنیف کے ساتھ کیا ہے۔ مزید کہتے ہیں:

وعلیّ صنوالنبیّ ومن دیه

بن فوادی و داده والولاء
ووزیرا بن فی عمر المعالی
ومن الأهل تسعد الوزراء
لم یزده اکشف الغطاء یقیناً
بن هو الشمس ما علیه غطاء
"دخرت علی علیه اللام پخبرا کرم کے بمائی ہیں کہ مرے دل کی عطاان

یہ پاؤل محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں دف جاتے ہیں۔ دف جاتے ہیں۔ عبادت اور آ ساکش میں کس قدرراستے طے کیے۔

میں انہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ غار حراء میں آرام نہ فرماتے تو وہ اپنے پاؤں سے صحراؤں میں بیجان پیدا کردیتے۔

کفار پرتعجب ہے کہ جن کی وجہ سے عقلاء ہدایت کرتے ہیں ان کی محرابی میں اضافہ ہوتا ہے۔

دہ لوگ آ تخضرت سے آسانی کتاب کی درخواست کرتے ہیں درحالانکہ قرآن کر میں اپنی پوری عظمت کے ساتھ تازل ہو چکا ہے۔

کیل آن ان کے لیے کافی نہیں ہے جو ذکر خدا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے رحمت اور شفاء ہے؟

الی کتاب کہ جن وانس جس کی ایک آیت کے مقابلے میں کوئی آیت لانے میں سے بے بس وناتوان ہیں، کیا بلغاء وفصحاء میں الی توانائی وطاقت ہے؟

ہے، بہترین کتاب ہے جو سامعین کو ہر روز ایک معجزہ بطور ہدید عطا کرتی ہے، بہترین الفاظ کے ذریعے۔

ہے سیالی کتاب ہے جس کے سننے سے کانوں اور پڑھنے سے منہ مزین کیا جاتا ہے کیونکہ بیر کتاب تمام کی تمام بہترین زینت ہے۔

ات کی بات تو یہ کہ یہ کتاب ہمارے چہروں کو اس وقت نورانی کرے گی ، جس وقت چہروں کو اس میں ہے۔ چہروں کے رنگ اڑے ہوئے اور غبار آلودہ ہوں گے۔

رك منه لك السلام كفاء وسلام من كل ماخلق الله لتحيا بذكرك الاملاء وصلاة كالمسك تحمله منه منسى شمال إليك اونكباء وسلام على ضريحك تخضد ل به منه تريه وعساء وتناء قدمت بين يدى نجه واى اذلم يكن لدى ثراء ما اقام الصلاة من عبد الله وقامت برتها الاشيآء

- ان الفاظ میں اتن مخبائش کہاں ہے جوآپ کے فضائل کومسجا ومکنی کرسکیں ، کیا پیالے میں سمندر سموسکتا ہے؟
- 🛱 آپ کی مدح وثناء کی کوئی انتہائییں ہے، حالانکہ ہر کلام اور گفتگو کی اخیر ہوتی ہے۔
- ال بناء پرآپ پر جمیشه خدا کے درود وسلام ہوں اور آپ کی یاد جمیشه زندہ و پائندہ رہے۔
- کہ آپ پرسلام ہوآپ کی طرف سے ، کیونکہ آپ کے علاوہ کسی اور پرسلام کافی ہے۔ مہیں ہے۔
- الم المحلوق خدا كاسلام بكرتمام مكانات آب برتحيت وسلام كى وجدس يربول ــ
- ہم آپ پراییا درود سیج ہیں جومشک سے پر ہواور سیم شال سے ہو، جو صبا شال کے درمیان سے چلتی ہو۔
- کے قریعے ریتلی نرم زمین میں کے ذریعے ریتلی نرم زمین میں کم اوت وشادانی آ جائے۔

### 

کی محبّت و ولایت ہے''

وہ ان کے وزیر اور بچا زاد بلند و بالا مقام کے مالک تھے۔ ان کی لیافت و شاکتنگی کی وجہ سے وزراء سعادت تگ رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر پردہ ہٹادیا جائے تو ان کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آئر پردہ ہٹادیا جائے تو ان کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آفاب عالم تاب میں جس کے اوپر کی شم کا کوئی حجاب نہیں ہے'' مزید کہتے ہیں:

قد تنسکت من ودادك بالحب هل الذّى استمسك شابه الشفاء وابى الله ان يمسّنى السوء بحال ولى اليك الجاء "خ بات تويہ كرآپ كى دوتى كے ذريع ميں نے الى رى كرئ كرئ ميرے تك وَيْخ سے روكا ہوا ہے، كونكہ ميں نے پناہ حاصل كرنے كے تيرى طرف رخ كيا ہے"

#### مزيد كہتے ہیں

كيف يستوعب الكلام سجايا كوهل تنزح بحار الانوارالر كاء؟ ليس من غاية لمدحك ابغير ها وللعقول غاية و انتها عنسلام عليك تترى من الله واء وسلام عليك منك قماغيه وسلام عليك منك قماغيه



## علوى سادات كى فضيلت

ہم نے کتاب دریائے فضائل اہل بیت علیم السلام میں سے ایک قطرہ کی پہلی جلدعلوی سادات کے پچھ فضائل بطور اختصار نقل کیے ہیں ، اس جلد میں بھی بعض دوستوں کی فرمائش اور رب ذو الجلال کے فرمان " وَأَمَّا بِنجِعَةٍ رَبِّکَ فَحَدِّث "

''اوراپے پروردگاری نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا''(سورہ ضی آیداا) کےمطابق بطور مفصل ان بزرگ ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس بارے میں جو روایات یہاں پر بیان کی جا کیں گی، وہ ان کے علاوہ ہوں گی، جوجلداول میں نقل ہوچکی ہیں۔

قوت ساعت بينائي مين اضافه

(۱۹۸۷) کتاب جامع الاخبار ش آیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں: من رأی اولادی فصل علی طائعاً راغباً زادہ الله فی السمع و البصر (یائی الحکمہ ،جلد سمفیہ ۲۲)

" اگر کوئی میری اولاد میں سے کسی کو دیکھے اور مجھ پر کھلے دل اور رغبت کے ساتھ درود وسلام بھیج تو اللہ تعالی اس کی قوت ساعت و بصارت میں اضافہ فرما تا ہے"

الله بيت (مدسر) الله الله بيت (مدسر) الله الله الله الله الله بيت (مدسر)

میں نے جتنی بھی دح و ثناء کی اور میرے جتنے بھی مناجات ہیں آپ کی خدمت میں نقدیم کردیتے ہیں ، کیوں کہ ان کے علاوہ میر ااور کوئی سرمایہ ہیں ہے۔ وہ درودوسلام جو بندگان خدا کی طرف سے ہیں ، وہ تمام سے تمام اس پروردگار کی طرف سے ہیں جوجی وزندہ ہے۔

000

'' جوکوئی میری اولا دہیں ہے کسی کو دیکھے اور اس کے احترام ہیں کھڑا نہ ہو ، درواقع اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا اور جس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا، وہ منافق ہے''

ایک اور حدیث میں مذکور ہے:

من رأى اولادى ولايقوم قياماتا مّا ابتلاء الله تعالى ببلا ء لا دواء لهـ

"جوکوئی میری اولا دکود کیھے اوران کے احترام میں مکمل طور پر کھڑا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر الیی مصیبت نازل کرے گا، جس کا کوئی وارونہیں ہوگا۔ (ینا بچ المودہ جلد ۳ صفحہ ۲۲ نقل از جامع الا خبار)

(292-24) كتاب "مقل خوارزى" ميس بي كدرسول خدا فرمايا:

یقوم الرّجل للرجل اللّبنی هاشم ،فانّهم لایقومون لأحد"لوگ ایک دوسرے کے احرّام میں کھڑے ہوتے ہیں ،سوائے بنی ہائم کے
کدوہ کی کے احرّام میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ (مقل خواردی صفحہ ۱۰۰)

(٢٩١٤) كتاب "فضائل السادات مي لكهة بي كدرسول اكرم فرمات بين:

من أكرم اولادي فقد أكرمني وأهانهم أقدأ هانني ـــ

"جس نے میری اولاد کی عزت و تکریم کی اس نے مجھےعزت دی اورجس

نے اس کی تو بین کی ،اس نے دوواقع میرن اہانت کی ہے۔

(المتدرك جلد ١٣ صفح ٣٥ ينائج المودة جلد ٣٥ صفح ٢٠ النقل از فضائل السادات)

(المتدرك جلد ١٣ صف ٣٤ من من ترير كرتے بين كه برزون سيف نهدى (جس كا نام جعفر سے) كہتا ہے كہ بين نے حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے سنا ہے كہ آپ نے فرمايا:

روض ' اورفضائل' میں رقمطراز میں کدرسول خدا فرماتے میں اورفضائل ' میں رقمطراز میں کدرسول خدا فرماتے میں '' اے لوگو! کیا تم میری شفاعت کی توقع رکھتے ہو، لیکن میں اپنے خاندان والوں کی شفاعت سے تاتواں ہوں؟''

" اے لوگو! جو بھی کل روز قیامت خدا وند کریم سے حالت ایمان بدون شرک میں ملاقات کرے گا، اللہ تعالی اسے بہشت میں جگہ عنایت فرمائے گا، اگر چداس کے گناہ مٹی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں'

''اے لوگو! میں قیامت کے دن بہتی دروازے کا کنڈ ا پکڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جلوہ فرمائے گا اس وقت میں اس کے سامنے تجدہ ریز جاؤں گا، پس میں اپنے خاندان میں جاؤں گا، پس میں اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو مجمی نہیں بھولوں گا''

ايهًا النَّاس! عظَّموا اهل بيتى فى حياتى وبعد مماتى ، وأكرموهم وفضَّلو هم ،لايحلّ لأحدان يَّقوم لأحد غير اهل ستر.-

'' اے لوگو! میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد میرے خاندان والوں کی تعظیم و تکریم کریں اور انہیں عزت دیں ، میرے الل بیت کے احترام کے علاوہ کسی اور کے احترام میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے''

(الفصائل صغيره ١٣٥، بحار الانوار جلد ٢٩٥م فحد ٢٩٥)

(۹۱ ـ ۲۲ م) کتاب'' جامع الاخبار'' بیس کمیسے بیس کهرسول خداً فرماتے ہیں: من رأی اولادی ولم یقم بین یدیه یقد جفانی و من جفانی فهو منافق۔

#### محمد وآل محمر کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت

(٢٩١٥- ٢٩) كتاب " من لا يحضره الفقيد" من تمكور ع:

خانہ کعبہ کی طرف و یکھنا عبادت ، مال باپ کے چبرے کی طرف و یکھنا عبادت، قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت، عالم دین کو دیکھنا عبادت اورآل مجمعیٰیہم السلام کے چبروں کی طرف و یکھنا عبادت ہے۔ (من لا یعصوہ الفقید جلد ۲۰۵ خیر۲۰۵)

جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ كتاب "عیون اخبار الرضا" " میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل كرتے ہیں كرآپ نے فرمایا:

النظر الے جمیع ذریّة النّبیّ عبادة مالم یفارقوا منها جه ولم یتلو ثوا بالمعاصی - (عیون اخبار الرضا جلد ۲ سخد ۵ بار محل ۱۹ منه ۲۸۸)

"نبی اکرم کی تمام ذریت کی طرف د یکناس وقت عبادت ہے جب وہ ان کے طریقہ کار اور راہ وروش سے مخرف نہ مواور گناموں کا ارتکاب نہ کرئے اس میں میں سے سے میں س

### حفرت علیٰ کے چرے کی طرف دیکھنا عبادت

(۱۹۷۵-۸۰) مجل في الني كتاب " كت" من روايت نقل كى ب كه يغير اكرم كارشاد بـ النظر احد وجه على عليه السلام عبادة -

'' حضرت علی علیه السلام کے چبرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے'' (امالی طوی صغیہ ۳۵ بجلس ۱۲، بحار الانوار جلد ۳۸ صغیہ ۱۹۵، المنا قب صغیہ ۲۹)

#### علیؓ اوراولا دحسینؓ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اجر

الى الممكت بين كدرسول خداً فرمايا:

من نظر اے علی علیه السلام کتب الله له بها الف الف حسنة ، ومحی عنه الف الف سیّنه ورفع له با ضمسما ته درجة ، ومن نظر اِے احد اولاد الحسن و الحسين عليهما

احفظوا فينا ما حفظ العبد الصالح في اليتيمين -

"جس طرح عبدصالح نے دویمنوں کے ساتھ رعایت کی ہے ای طرح

تم ہمارے بارے میں رعایت کرو''

قرآن میں ارشاد ہے:

وَكَانَ أَبُو هُما صَالِحًا \_

"ان كاباب ايك صالح محض تفا" (سوره كهف آية ٨)

جو بیان کیا گیا ہے ان کے باپ سے مراد ان کی ساتویں پشت ہے جو نیک و صالح تنے ۔ (کشف الخمہ جلد ۱۳ مفر ۱۲۲ اللی طوی صفح ۱۲۲۲ کیاں ۱۰)

(24\_49) شیخ طوی کتاب "المصباح" اور جناب شیخ کفعمی کتاب "جنة الامان" میں نمازعصر کی تعظیمات میں نمازعصر کے تجدہ شکر کی دعائقل کرتے ہیں کہ آخر میں نماور ہے:

وصلّ على ذرّيّة نبيّك ـ

"اورآپ کے پیغیری ذریت پرورودہو" (مصباح تعمی منو ۵۵ بورالافوارجلد ۸۹ منوس) البعتہ جملہ وعائے کامل جو کہ وعائے حریق کے نام سے معروف ہے میں بھی ذرکور ہے۔ (مصباح المتجد منوے ۱۰ محید مہدید منو ۱۳۰)

دعائے تیج جو ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے اس میں یمی جملہ فہ کور ہے۔ ( بحار الانوار جلد ۹۹ صفحہ ۱۱)

> ای طرح دعائے سات میں فرکورہے۔ وباد کت لحبیبك محمد وعترته و ذرّیّته علیهم السلام۔ "تونے مبارک قرار دیا ہے اپنے حبیب حضرت محمد الله ، ان كى عترت اوران كى زریت كو" (محفد مهدیه صفحه ۵۰، بحار الانوار جلد ۴ وصفحه ۹۹)

# ور مناقب الل بيت (صنه مناقب الل بيت (صنه مناقب الل بيت (صنه مناقب الل بيت الصنه مناقب الله بيت الصنه مناقب الله بيت الصنه الله بيت الصنه الله بيت المنه الله بيت المنه الله بيت الله ا

وقت كها جاتا ب كد ا عدا ان برسلام بعيجو -

آپ نے فرمایا:

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته-

" آپ پر خدا کا سلام اس کی رحمتیں اور برکتیں ہول "

خداوند متعال نے وی فرمائی:

إِنِّي انا اسلام، والتحيَّةُ والرحمة والبركات انت وذريَّتك-

"بے شک میں سلام ہوں، تو اور تیری ذریت رحمت اور برکات ہے"

(الكافي جلد ٣صغيه ١٣٥)، بحار الانوار جلد ١٨صغيه ٣٦٠)

### بني باشم كوصدر محفل قرار دو

(٨٢. ٢٩٩) شيخ طرى رحمة الله عليه كتاب" مكارم الاخلاق" من لكهت بين:

فضل بن یونس کہتے ہیں ایک دن میں گھر میں تھا کہ میرا خادم میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ دروازہ پر ایک مخص کھڑا ہے جس کی کنیت ابوالحن اور نام حضرت موی بن جعفر

علیہاالسلام ہے۔

اس کے بعد میں جلدی سے باہر گیا۔اعا تک میری آ تکھیں میرے مولا کے جال سے روثن ہوگئیں، میں نے عرض کیا: "میرے آ قاتشریف لائیں"

آنخضرت اپنی سواری سے نیچ ازے اور کمرے میں داخل ہوئے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ آپ آ گے تشریف لے چلیں، حضرت مجھے فرماتے ہیں۔

يافضل! صاحب المنزل احق بصد رالييت الله أن يُكون في

القوم رجل يكون من بني هاشم -

#### 

السلام كتب الله له بها مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة

"جوفض على عليه السلام كى طرف وكيه كا ، الله تعالى اس كے نامه اعمال ميں ايك لا كه تكييال لكه وسے كا اور ميں ايك لا كه تكيال لكه وسے كا اور اس كا مقام ومرتبه بانج سودر ب بلند ہوگا۔

جوفخص اماحسن یا امام حسین علیها السلام کی اولاد میں سے کسی کو دیکھے گا،
اس کے لیے سو(۱۰۰) نیکیاں کھی جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال میں
سے سو(۱۰۰) گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا مقام ومرتبہ سو(۱۰۰)
درجہ اونچا ہو جائے گا'

مؤلف کہتا ہے کہ روایت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں رسول خدا کی تمام ذریت شامل ہے۔ پس بیآئمہ معصومین علیم السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

پغیبرگااہل بیت پر درود

(۱۹۸هـ ۱۸۱۸) ثقة الاسلام جناب محمد بن يعقوب كليني عليه الرحمه كتاب "الكافى" باب نوادر مين حديث معراج سے يول نقل كرتے ہيں:

يا محمد! صلّ على نفسك وعلى اهل بيتك-

''اے محمدً!اپنے نفس اوراپنے خاندان والوں پر درود بھیج''

آپ نے فرمایا:

صلّ عليٌّ و على اهل بيتي-

" خدا وند! مجھاورميرے خاندان والوں پر درود بھيج"

جب آپ میکام انجام دے چکے تو فرشتوں اور پیغیروں کی مفیں ویکھتے ہیں،اس

الله بيت (صدير) الله بيت (عدير) الله بيت (عدير)

" روز قیامت شافعہ محشر بنت پغیبر حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام جبتم کے درمیان لکھا جائے درمیان لکھا جائے درمیان لکھا جائے گا کہ وہ مومن ہے یا کافر پس آپ کا وہ محت جس کے گناہ زیادہ ہوں گے ، تھم دیا جائے گا کہ اس جہتم میں لے جاؤ ۔ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللّٰد علیبا اس کی آ تکھوں کے درمیان اس کا محت ہونا پڑھیں گیں تو فرمائیں گیں:

الهی وسیدی! سمّیتنی فاطمة ، وفطمت بی من تولّانی و تولّی ذرّیتی من النّار وعدك الحق وانت لاتخلف المیعاد "اے میرے معبُود! اے میرے آتا! تونے میرا نام فاطمه رکھا ہے اور میرے وسیلہ سے میرے محبُول اور ذریت کو آتش جبتم سے جدا کیا ہے، تیرا وعدہ حق ہے تو ایخ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا"

الله تعالى فرمائے گا:

صدقت یا فاطمه! إنّی قد ستیتك فاطمه، وفطمت بك من احبّك ولولاك وأحب ذرّیتك ولولاهم من النّار، ووعدی الحق وأنا لااخلف المیعاد، وانّما أمرت بعبدی هذا الی النّار لتشفعی فید فأشفّعك فلیتبیّن لملائكتی و انبیائی ورسلی واهل الموقف موقفك منی و مكانتك عندی، فمن قرأت بین عینیه مؤمناً مخذی بیده وادخلیه الجنّه-

"اے فاطمہ! آپ نے بچ کہا ہے کہ آپ کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے،
آپ کے وسلہ سے میں اس مخض کو جو آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ ک
اطاعت کرتا ہے، آپ کی ذریت کو دوست رکھتا ہے اور پیروی کرتا ہے،
آٹ جہتم سے علیحدہ کردیا ہے۔ میرا وعدہ حق ہے اور میں بھی بھی اپنے وعدہ

"ا نصل ! صاحب خانه زیاده حق رکھتا ہے کہ گھر میں آ مے جا کر بیٹے، مگریہ کہ اگران میں کوئی بنی ہاشم ہو ۔ (یعنی لوگوں میں اگر کوئی بنی ہاشم ہو تو صدر محفل قرار دو)"

مل نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں ، آپ تو ہیں

(مكارم الاخلاق صفحه ١٣٨، بحار الانوار جلد ٢٢ صفحه ٢٣٣)

ابل بیت کے اوپرظلم کرنے والے پر جنت حرام

(۸۳-۸۰۰) ابوحسین یجی بن حسن بن محمد اپنی کتاب "عده صحاح الاخبار فی مناقب الائمدالابراز" میں اسدی حلی کے واسطہ سے لکھتے ہیں۔

احمد بن عامر کہتے ہیں: حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: رسول خداً کا ارشاد ہے۔

حرّمت الجنة على من ظم اهل بيتى و آذانى فى عترتى ومن صنع صنيعة إلى احدٍ من ولد عبدالمطّلب ولم يجازة عليها فانا اجازيه غدّا إذا يقينى يوم القيامة.

'' جو خص میرے خاندان پر ستم کرے اور میری عترت کو اذیت دے، اس پر بہشت حرام ہے۔ جو کوئی بھی اولا دعبد المطلب میں سے سی ایک کا کوئی اچھا کام کرے اور اسے اس کا عوض نہ لے توجس وقت روز قیامت اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگئی تو میں اس کی تلانی کروں گو''

(العمدة المجالس صغحه ٢٥ بحار الانوار جلد ٢ ٢ صغحه ٣٢٣)

جناب سیده گناهگارون کی شفاعت کریں گی

(۸۰۱ مرد) كتاب علل اشرائع مين تحريركرت بين كدمحد بن مسلم كهتے بين مين خصرت امام محمد باقر عليه السلام سے سناكه آپ نے فرمایا:

اسے الٹ بلیٹ کرتا ہے لیکن ہاتھ جلنے کا اسے بالکل احساس نہیں ہوتا ، میں نے اپنے ول میں کہا یہ کوئی نیک مخض ہے جس پر آ گے بھی کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ میں اس کے قریب عمیا اسے سلام بلایا اور عرض کی :

"ا میرے آقا بی مجھے قتم دیتا ہوں جس نے تنہیں بیر رامت عطا کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں' اس نے گرید کرتے ہوئے کہا:
"ا میرے بھائی! خدا کی قتم جو پھھتم نے میرے بارے میں گمان کیا ہے میں اس طرح ہے نہیں ہوں''

بی نے کہا: اے میرے بھائی! جوکام آپ نے انجام دیا ہے، بیصرف خدا کے صالح اور نیک افراد ہی کر سکتے ہیں۔

اس نے کہا:' مسنو! یہ ایک حیران کنندہ واقع ہے''

میں نے کہا:" اگر مناسب مجھوتو بدوا قعہ میرے سامنے بیان کرؤ"

اس نے کہا: ایک دن میں ای وکان پر بیٹھا ہوا تھا، میری دکان پرلوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا ، اچا تک ایک انتہائی حسین وجمیل اور خوبصورت عورت آئی، میں نے آج تک اس جیسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی ۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" اے بھائی! کیا خدا کے لیے میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟"

میں نے جونبی اسے دیکھا تو اس کا دیوانہ ہوگیا ، اور اس سے کہا: ''کیاتم میرے ساتھ میرے گھر آسکتی ہو کہ میں اتنا مال دوں کہ ایک مت تک تہمارے لیے کافی ہو؟''

اس نے کہا:" خدا کی تتم میں الی نہیں ہوں"

میں نے کہا۔"جاسکتی ہو"

وہ وہاں سے چلی گئے۔ کانی عرصہ گذرنے کے بعد دوبارہ آئی اور کہتی ہے کہ یکھ

#### مناتب اللبيت (صنه مرم) ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ اس بندہ کو میں نے صرف اس لیے آگ میں ہیں چینئے کا حکم دیا ہے کہ تو اس کے حق میں شفاعت کرے اور میں تیری شفاعت کوقبول کروں، تا کہ فرشتوں، پنیمبروں، رسولوں اور اہل محشر کے لیے میری بارگاہ میں آپ کا مقام و منزلت آشکار ہو سکے، پس جس فخص کی آپ کھوں کے درمیان آپ نے پڑھو کہ وہ مومن ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بہشت میں بھیج دو۔ (علل اشرایع جلد اصفحہ ۹ کا، بحار الانوار جلد ۸صفحہ ۹)

### حضرت علی کورسول خدائے بشارت دی

ر ۸۵\_۸۰۲) کتاب الصواعق الحرقة "مین تحریر کرتے میں کدایک حدیث میں رسول خدا نے فرمایا:

یا علی ! ان الله قد غفراك ولذریتك ولولدك و أهلك ولشیعتك ولمحتی شیعتك ، فأبشر فانك الا نزع البطن - "اے علی ! ب شک خدا وندمتعال نے آپ كو، آپ كى ذریت، آپ ك اولاد، آپ كے خاندان ، آپ كے شیعوں اور آپ كے شیعوں ك دوستوں كو بخش دیا ہے، پس آپ كو بشارت ہو، بے شك آپ انزاع بطين يعن شرك سے پاك اور علم ہے مملومیں "

(عيون اخبار الرضا جلد اصغير ٢٦، بحار الانوار جلد ٢٢ صغير ١٤٥ الى طوى صغير ١٢٥ ارشاد القلوب جلد ٢ صغير ١٨٠ الكي ا يك لو باركا قصه

الفراج بن جوزی کتاب "المدہش" میں تحریر کرتے ہیں۔ اللہ میں تحریر کرتے ہیں۔

ایک صالح مخص کہتا ہے کہ میں شہر بھرہ میں داخل ہوا، میں نے وہاں پر ایک لوہار کو دیکھا جوجلتی ہوئی بھٹی سے گرم لوہا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتا اور ہاتھ کے ذریعے ہی

"الله تعالی فرماتا ہے: اے میرے بندو! کیا اس طرح نہیں ہے کہ آگر کوئی شخص کسی کام میں تمہارا بھتاج ہوتو اس کی وہ احتیاج اس وقت تک پوری نہیں کرتے ہو جب تک وہ درمیان میں کسی ایسے شخص کو واسطہ قرار نہ دے، جو تمہارا محبوب ترین ہو؟ آگاہ ہو جاؤ! اور جان لو! میرے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ گرامی قدر اور بہترین محمد، ان کے جمائی علی اور ان کے بعد میں آنے والے امام ہیں۔ یہ ستیاں میرے تک وینچ کا وسیلہ اور فرا بید ہیں،

ألا فليد عنى من همّته حاجة يريد نفعها اودهته داهية يريد كشف ضررها بمحمد وآله الطيّبين الطاهرين اقضها له احسن ما يقضيها من تستشفعون باعز الخلق عليه -

"آگاہ ہو جاؤ! جو محض کوئی بھی حاجت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری ہوجائے ، یا کوئی کسی خت مشکل میں پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت برطے نقصان کا خطرہ ہے ، وہ چاہتا ہے کہ برطرف ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھے محمد اور ان کے پاک و پاکیزہ خاندان کا واسطہ دے کر پاکارے تا کہ میں اس کی مشکل بہترین طریقے سے حل کروں جس طرح وہ جا ہتا ہے '

اس دوران مشرکین اور منافقین کا ایک گروه سلمان فاری کا نداق اثراتے ہوئے اسم:

" اے ابا عبداللہ! تم ان کا واسط دے کہ خدا سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ عتمین مدینہ کا مال دارترین مخص بناوے؟"

سلمان کہتے ہیں کہ میں نے خدا وند متعال سے اس چیز کی درخواست کی ہے جو پوری دنیا سے عظیم تر ، منافع بخش تر اور بہترین ہے ۔ میں نے ان بزرگ ہستیوں ان پرخدا



ں بے چوتے آسان پر چار لا کھ، پانچویں پر تین لا کھ اور چھے آسان پر دولا کھ فرشتے خلق فرمائے ہیں'

وخلق فے السماء السابعة ملكا رأسه تحت العرش ورجلاة تحت الثرى، وملائكة اخر ليس لهم طعام ولاشراب الاالصلواة علے رسول الله وعلى امير المومنين على بن ابى طالب عليه السلام والاستغفار لجيه وشيعته و مواليه - "اورساتوي آسان پراييا فرشة ظل فرمايا جس كا سرعش كے ينچاور پاؤل زمين كے ينچ تك بيں، پجواور فرشتے پيرا كيے، جن كا كھانا پينا فقط محمصطفی اور امير المونين عليه السلام پرصلوات بھيجنا اور ان كے دوستوں كے ليے طلب مغفرت كرنا ہے" (بساز الدرجات مؤد ٢٢٥ بحارجلد ٢٢ موسول كے ليے طلب مغفرت كرنا ہے" (بساز الدرجات مؤد ٢٢٥ بحارجلد ٢٢ موسول كے ليے اللہ موسول كے اللہ كے اللہ موسول كے اللہ كے اللہ موسول كے اللہ كے

حضرت سلمان فارسیٰ کی دعا

(۲۰۷۷-۱۰) کتاب "عدة الداعی" میں لکھتے ہیں کہ سلمان فاری کہتے ہیں کہ میں کھتے ہیں کہ میں کہایا: میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

#### ور مناقب الل بيت (صنوع) ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تھے، اس کودیتے ہوئے کہا: ''اے فلاں! یہاں سے چلی جاؤیس نے خدا سے خوف کھاتے ہوئے کجھے معاف کردیا''

جب وہ چلی تنی تو میرے اوپر نیند نے غلبہ کیا۔ میں نے خواب میں ایک الیک الیک بررگوار خاتون دیکھی تھی ،اس کے سر پر یا قوت کا بنا ہوا تاج ہاس نے میری طرف دیکھا اور فرمایا:

"افلال فخض! خداوند متعال تهمیں ماری طرف سے اجرعظیم عطا فرمائے" میں نے عرض کیا: "آپ کون ہیں"

اس نے فرمایا: " میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور تو فرمایا: " میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور تو نے خدا کا خوف کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، خداوند کریم مجھے دنیا اور

آ خرت میں آتش جہنم ہے محفوظ رر کھے'' ۔

میں نے عرض کیا:'' خدا تمہارے او پر رحت کرے، وہ کون تھی'' اس نے فرمایا:''وہ رسول خداً کی نسل سے تھی''

میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے گناہ سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائی۔اس

ك بعديس نے اس آيكريمه كى تلاوت كى:

إِنَّمَا يُوِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ آهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطهيرًا۔ (سوره اضراب آسي٣٣)

"فداوند متعال فقابیر چاہتا ہے کہ پلیدی کو آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے دور رکھے اور تہمیں اس طرح پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے" اس کے بعد مجھے آگ نے نہیں جلایا ، امیدر کھتا ہوں کہ آخرت میں بھی نہیں جلائے گی ۔ (الا ٹناعشریہ منحہ ۲۵ فضائل السادات منحہ ۲۴۰) الله بيت (منه من قب الل بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت الل

بات یہ ہے کہ مجبوری نے مجھے اس بات برآ مادہ کیا ہے کہ آپ کی خواہش پوری کروں۔ میں نے دوکان کا دروازہ بند کیا اور اسے ہمراہ لے کر گھر کی طرف چل پڑا، جب گھر پہنچا تو اس نے کہا:

''اے فلال شخف! میرے چھوٹے چھوٹے بی ، جو بھوکے ہیں ، اگر مناسب سمجھو تو مجھے کچھ دے دیں تا کہ انہیں کھانے کو دوں ، میں دوبارہ واپس آ جاؤل گی''

میں نے اس سے عہدو پیان لیا کہ ہر صورت میں آنا ہوگا ، میں نے اسے پھھ درہم دیے ، وہ گئ اور تھوڑی بعد واپس لوث آئی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی میں نے دروازہ بند کردیا اور بردے گرادئے۔

اس نے کہا:''اپیا کیوں کررہے ہو؟''

میں نے کہا: ''لوگوں سے ڈرلگتا ہے''

اس نے کہا: "لوگوں کے خداسے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟"

میں نے کہا: وہ بخشے والامبریان ہے۔

میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ایسے کا پینے گلی جیسے سخت طوفان میں کجھور کی خشک شاخ کا نیتی ہے اور ساتھ ہی اس کی آ تھوں سے اشک جاری ہو گئے۔

میں نے کہا: "مم مضطرب و پر بیثان کیوں ہو؟"

اس نے کہا: "اے فلال شخص خداسے ڈرتی ہول"

پھراس نے کہا: ''اے فلال فخض! آگر جھے سے کوئی غرض نہ رکھوتو میں اس بات کی ضانت دیتی ہول کہ خدا تجھے دنیا اور آخرت میں عذاب آتش سرمخفون کے کھا''

اس کی بات س کر میں ہوش میں آیا ، اٹھ کر کھڑا ہوا اور جتنے پیے وغیرہ

الله بيت (صنه مرم) الله بيت (صنه مرم) الله بيت (صنه مرم) الله بيت (صنه مرم)

" اگرکوئی میری یا میری اولاد میں سے کسی کی زیارت کرے گا تو میں روز قیامت اس کی زیارت کروں گا اور اس دن کی وحشت وہلا کت سے اسے عبات بخشوں گا" (کامل الزیارہ صفحہ ۱۳) اولا دینیمبر کی زیارت کویا پیٹمبر کی زیارت

كتاب جامع الاخبار مين فركور بي كدرسول الله من فرمايا:

من زار واحدًا من اولادى فى الحياة وبعد الممات فكانّما زارني ، غفر له البتة-

" جس كى نے بھى ميرى اولادكى زيارت كى ان كى زندگى ميں يا مرنے كے بعد، وہ اس مخص كى طرح برحال كے بعد، وہ اس مخص كى طرح برحال استے بخش ديا جائے گا"

شفاعت بيغمبركسي حاصل موكى؟

(٩٠\_٨٠٥) كتاب " تحفة النجبآء من مناقب اهل العبا" اور اى طرح كتاب "الصواعق المحرقة " ين آيا به كدرسول خداً نے فرمایا:

من ارادا التوصّل إلى وان اكون له عندى يدا شفع له بهايوم القيامة فليصلّ مع ذرّيتي ويدخل السرور عليهم -

"جوکوئی بھی چاہتا ہے کہ ایسائمل انجام دے تاکہ میرے نزدیک مقرب ہواور اس عمل کی وجہ سے میرے اوپر تق رکھتا ہوکہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں، پس اسے چاہیے کہ میری ذریت کی خدمت اوران کے دلول کومسرور کرے"۔ (امالی فی صدوق صفی ۲۱۱)، امالی طوی صفی ۲۲۳، عارالانوار جلد ۲۲ صفی ۲۲۷)

اولاد پینمبر کے ساتھ کھانے والے پرآ گرام (۹۱۸۸۸) کتاب "جامع الاخبار" میں مذکور ہے کہ پینبراکرم نے فرمایا: فاطمة كى زيارت على كى زيارت ب

المصطفیٰ میں رسول خداً ہے ایک معصل مدیث نقل کرتے ہیں کہ مدیث کے آخر میں رسول خداً نے فرمایا:

فمن زارنی بعد وفاتی فکا نَماً زارنی فی حیاتی ومن زار فاطمه علیها السّلام فکا نّما زارنی ، ومن زار علی ابن ابی طالب علیهما السّلام فکانّما زار فاطمه علیهما السّلام ومن زار الحسن و الحسین علیهما السّلام فکا نّما زار علیّا علیه السلام ومن زار ذرّیّتهما فکانمازار هما ـ

" لیس جوکوئی بھی میری وفات کے بعد میری زیارت کرئے گا، گویا اس فے میری حیات میں میری زیارت کی ہے جوکوئی بھی حفزت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کی زیارت کرئے گا، گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ جو کوئی بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرئے گا گویا اس نے فاطمہ الزہراعلیہا السلام کی زیارت کی ، جس سی نے حضرت امام سین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت کی ، گویا اس نے حضرت ملی علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین دیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین در نیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین در نیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین در نیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین دیارت کی ہے " دیارت کی ہے" (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی ہے " (بشارة المصطنی صفحہ ۱۳)، بحار الانوار جلد ۲۰۰۳م فی مصفحہ ۲

اولاد ہاشم کی زیارت کرنامتحب ہے

(٨٩٨٠١) كتاب ثواب الاعمال مي لكهة بي كدرسول خداً فرمايا:

من زارنی زارا حدًا من ذرّیّتی زرته یوم التیامه فانتذ ته من اهوالها۔

#### الل بيت (مدس على الله بيت (مدس على الله بيت الله بيت (مدس على الله بيت الل

پھردوسری بیٹی کے گھر کمیا جس کا شوہرلوٹے بناتا تھا اوراس سے بوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس سال بہت زیادہ لوٹے بنائے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے بارش نہ برسائی اور ہمارے لوٹے خشک ہو گئے تو ہماری حالت تمام بنی سرائیل سے بہتر ہوجائے گی۔وہ فخض اپنی بیٹی کے گھرسے لکلا تو کہتا ہے:

" خدایا! تو میری دونوں بیٹیوں کا پروردگار ہے ( تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے)"

میرامعامله میرے بیازادوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔(الکافی جلد ۸ سفی ۸۵) علی اور فاطمہ کی اولا دیسے محبت کا شمرہ

(۱۱۸ یم ۹۳ ) سیدنور الله قاضی کی کتاب "مجانس الموشین" کے حوالے سے کتاب " خلاصتہ المناقب" میں لکھتے ہیں کدرسول خدانے فرمایا:

أنّ الله له الحمد عرض حبّ على و فاطمه عليها السلام وذرّيتهما على البريّة ، فمن بادر منهم بالا جابة جعل منهم الرسل ، ومن اجاب بعد ذلك جعل منهم الشيعة و من اجاب بعد ذلك منهم الشعة و من اجاب بعد ذلك منهم الاصفيآء ، وأنّ الله جمعهم في الجنّة .

" في ثبك الله تعالى كى تمام حمراى كي ساتم مخصوص عندا في المناقد على الله تعالى كى ساتم مخصوص عندا في الله على الله تعالى كى المناقد على الله تعالى كى الله على الله على الله تعالى كى الله على ال

"بے شک اللہ تعالیٰ کی تمام حمراس کے ساتھ مخصوص ہے خدا نے علی فاطمہ اوران کی اولاد کی محبت لوگوں کے ساشنے رکھی ،ان میں سے جنہوں نے جلدی مثبت جواب دیا انہیں رسول بنادیا گیا ، جنہوں نے بعد میں اقرار کیا ، انہیں شیعہ بنادیا گیا ، اور جنہوں نے ان کے بعد اقرار محبت کیا ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بہشت انہیں اصفیاء کے طور پر متحب کر لیا گیا ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بہشت میں اکٹھا کیا ہے' (المن قب المرتضور مفی کے ۱۹ مقال الحق جلد م صفی ۱۹)

من أكل الطعام مع اولادى الصالحون حرّم الله جسدة على النار-" جوبهى ميرے نيك اور صالح فرزندوں كے ساتھ بيش كر كھانا كھا، كوكا، الله تعالى اس كابدن آگ پرحرام كردے كا"

(۹۲-۸۰۹) ذکوره کتاب میں ہی رسول اکرم نے صدیث منقول ہے: اکرموا اولادی الصّالحون لله و الطّالحون لی-

"میری نیک اور صالح اولاد کا احر ام الله کی خاطر کردادر میری غیر صالح اولاد کی عزت میرے لیے کرو" (جامع الاخبار صغیہ ۳۹۳، متدرک الوسائل جلد ۲۳۱)

امام محمر باقر اورامام حسن کے درمیان اختلاف

(۱۰-۸ ۹۳۸) معة الاسلام كليني قدس سره ايني كتاب "روضة الكاني" مين تحرير فرمات بين:

حضرت امام محمد باقر عليه السلام اور اولا دامام حسن عليه السلام كے درميان اختلاف موگيا، ميں نے جب بيه واقع سنا تو ميں حضرت امام محمد باقر عليه السلام كى خدمت اقدس ميں شرفياب موا تاكه ميں آپ سے اس بارے ميں گفتگو كرسكوں - جب ميں نے اپنى بات كا آغاز كيا تو حضرت نے ارشاد فرمايا:

مه الاتدخل فيما بيننا-

" خاموش ہوجاؤ! ہم سے مربوط معاملات میں مداخلت مت کرو"

بے شک میری اور میرے چیا زاد وں کی بات بنی اسرائیل کے اس مخف جیسی ہے، جس کی دو بیٹیاں تھیں ، ایک کا نکاح کا شکار اور دوسری کا لوٹے بنانے والے شخص کے ساتھ کردیا گیا تھا۔ وہ ایک دن اپنی بیٹیوں کو ملنے کی غرض سے گیا، تو پہلے وہ اپنے کا شکار داماد کے گھر گیا اور بیٹی سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟

بٹی نے کہا کہ میرے شوہر نے بہت کاشتکاری کی ہے، اگر اللہ تعالی نے بارش برسادی تو ہاری حالت تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہوجائے گی۔

### اولاد پیغمبرگامحت جنتی ہے

(۹۸-۸۱۵) بهترین کتاب' جامح الاخبار' میں ندکور ہے کہ پیغیبر ضداً نے فرمایا: علیکم بحب اولادی یدخلکم المجنّة لامی له وایّا کم بغض اولادی یدخلکم النّار۔

"میری اولاد کے ساتھ محبت کرناتم پرواجب ہے، اس عمل کا انجام بہشت بریں ہوگا اور میری اولاد کے ساتھ بنف رکھنے سے بچیں ، کیوں کہ اس کا انجام دوزخ ہوگا"

#### چهپکلیاں اولا دینی اسرائیل میں

(۹۹\_۸۱۲) جناب شیخ صدوق قدس سره اپنی مشہور ومعروف کتاب "وعلل الشرائع" میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سنخ ہونے والوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

انّ الوزغ كان سبطا من من اسباط بنى اسرائيل يسبّون اولاد انبيآء ويبغضونهم ، فمسخهم الله اوزاغاً۔

"بِ شَكَ تِهِكُلِي اولاد بن اسرائيل ميں سے ہے جو پيغمبروں كى اولادكوگالياں وسية تقے اور ان كے ساتھ وشنى ركھتے تھے ، پس اللہ تعالى نے انہيں منخ كركے چھكِلياں بناديا" (علل الشرائع ،جلدا صفح ٢٢٢)

### پنیمبر مقام محمود پر گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے

(۱۰۰ه ایشخ صدوق علیه الرحمه این بلند پائی کتاب "امالی" میں تحریر فرماتے ہیں که رسول خدانے فرمایا:

اذقىت المقام المحمود تشغعت فى اصحاب الكبائرمن امتى فيشغعنى الله فيهم الله لاتشغعت فمن آذى ذرى ـ

#### 

#### كلمه خدا نور میں تبدیل

(۹۱۲ ماحب كتاب " منتخب البصائر" معفرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت نقل كرتے ہيں كاللہ تبارك و تعالى أحد واحدٌ ، تفرّد في وحدانيته ،ثمّ تكلمً كلمة صفارف نورًا ، ثمّ خلق من ذلك النّور محمد اوخلقنى منا نتہ ...

" خدا وند متعال میکا واحد ہے، وہ اپنی وحدانیت و بیکائی میں بے مثال ہے۔ کھر اللہ تعالی نے کئی اللہ ہے۔ کھر اللہ تعالی نے کئی کلمہ کے ذریعے تکلم فرمایا، تو وہ نور بن گیا، اللہ تعالی اس کے بعداس نور سے محمدً، مجھے اور میری اولا دکوخلق فرمایا" (مختصر المصار صفحہ ۳۵) کے در معلم اللہ ۲۹ سفے ۲۹۳)

#### منافق کی پیجان

(۹۲\_۸۱۳) آیت الله داه دا بی کتاب "تقویم الایمان" می تحریفر ماتے بی که شیعه اور ابل سنت کی بهت کی کتابول میں روایت نقل ہوئی ہے کہ زید بن ارقم بیان کرتے بین:
ماکنا نعوف المعنافقین و نعون مع النبی اِلّا ببغضهم علیّا و ولده"ہم پخیرا کرم کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی اولاد پاک کے
ساتھ بغض رکھنے کی وجہ ہے منافقین کی شاخت کر سکتے تھ" (المناقب سخی ۲۲۲)

معروف و مشہور کتاب "العیون الرفردیة" میں لکھتے بیل کہ حیفرت
امام رضا علیہ السلام اینے اجداد سے نقل فرماتے بیل کہ رسول اکرم نے فرمایا:

بغض علی علیہ السلام کفر، و بغض بنی ہا شم نفاق بغض علی علیہ السلام کفر، و بغض بنی ہا شم کے
ساتھ کیندر کھنا نفاق ہے۔

امام جعفرصادق عليه السلام في فرمايا: وان كان محمد يّا علويّا فاطمياً

" اگرچدوہ محمر علی یا فاطمہ کی نسل سے ہی کیوں بنہ ہو'۔

(معانی الاخبار،صغیم ۲۰، بحار الانوار،جلد ۲۸، مفحه ۱۷)

( بحارالانوار، جلد٢٧م صغي١٨)

اطاعت گذار کا مقام بہشت

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ سید الساجدین حضرت امام سجاد علیہ السلام اسمعی سے فرماتے ہیں:

یا اصعمی! ان الله تعالی خلق الجنة لمن اطاعة ولوكان عبد احبشیاً، وخلق النّار لمن عصاه ولوكان شریفاً قرشیاً - "اے اصمعی! به شک الله تعالی نے بہشت كواس كے ليے خلق كيا ہے، جواطاعت گذار ہے، اگر چہ وہ جبتی ہی كيوں نہ ہواور جبتم كو گناه گار اور نافرمان كے ليے پيدا كيا ہے اگر چہ اس كا تعلق قريش سے ہی كيوں نہ ہؤ" نافرمان كے ليے پيدا كيا ہے اگر چہ اس كا تعلق قريش سے ہی كيوں نہ ہؤ"

مولف كانظريه

- (۱) یہ تمام احادیث بطور تعلین واردہوئی، ظاہری بات ہے کہ تفیه تعلیقیه ذاتی طور پر دقوع یا عدم دقوع پر معلق نہیں ہوتا ہے پس ای وجہ سے معلق علیہ میں کسی کمی وکات کا موجب نہیں ہوگا۔
- (۲) دہ چیز جومفہوم کے اعتبار سے گذشتہ روایات کے ساتھ منافات رکھتی ہیں۔من جملہ ان میں سے ایک بیآ بیشریفہ ہے: جملہ ان میں سے ایک بیآ بیشریفہ ہے: فَلَا أَنسَابَ بِينَهُم يَو مَئِيْدُ وَلَايَتَسَاءَ لُون۔ (سورہ مومنون آبیا ۱۰)

دوپس اس دن ندرشته داریان مول کی اور ندآ پس مین کوئی ایک دوسرے

(امالي هيخ مدوق منحه ٢٥، بحار الانوار جلد ٩٦ منحه ٢١٨)

"روز قیامت جب میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔اللہ تعالی ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائے گا، خداکی قتم، جن لوگوں نے میری ذریت کواذیت دی، ان کی شفاعت نہیں کروں گا"

مولف فرماتے ہیں ان روایات کے مقابلے میں پھھ الی روایات نقل ہوئی ہیں جو ذکورہ روایات نقل ہوئی ہیں جو ذکورہ روایات کے ظاہری معنی سے منافات رکھتی ہیں، یہاں پرہم ان میں سے بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان جمع بندی کرتے ہوئے سیح معنی وکر کریں گے، البتہ بیروایات بھی دوطرح سے وارد ہوئی ہیں۔

ور الرس کے، البتہ بیروایات بی دوسری سے وارد ہوئی ہیں لیعنی ان کا معنی سجھنا کی پر موقوف ہیں لیعنی ان کا معنی سجھنا کی پر موقوف ہیں جان میں سے پچھروایات وہ ہیں جنہیں شخ صدوق اپنی ماییناز کتاب اعتقادات میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیه السلام "مطمر" کا معنی بیان فرماتے ہیں:
میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیه السلام "مطمر" کا معنی بیان فرماتے ہیں:
میں خالف و جازہ فاہرؤ امنہ وان کا علویّا فاطمیاً۔
"جوکوئی بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے ( یعنی وائیں بائیں ہوجاتا ہے) اس سے دوری اختیار کریں، اگر چہوہ علوی یا

فاطی بی کیوں نہ ہو' (معانی الاخبار صغیہ ۲۰، بحار الانوار جلد ۲۲ مصغیہ ۱۷) حمران کا سوال اور امام صادق ملا کا جواب

حضرت امام صادق عليه السلام ايك حديث مين حمران سے فرماتے مين: فسن خالفك في هذا الا مو فهو زنديق -درجوكوئى بھى اس معاملہ ميں آپ كى مخالفت كرے گا وہ زنديق ہے' حمران سوال كرتا ہے آگر چەوە فاطمى يا علوى بى كيول ند ہو؟ آ گ کوان کی اولا دیرحرام کردیا"۔

حضرت امام رضاً كا اپنے بھائی زید کونھیحت كرنا

حسن ابن وشاء بغدادی کہتا ہے:

میں خراسان میں حفرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا، وہاں پر حضرت زید بن موی بھی تشریف فرما تھے ، جولوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں گفتگو فرمارہے تھے کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں۔

ادهر ثامن الائمه حضرت امام رضا عليه السلام بھي کچھ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تے،ای دوران آپ نے زید کی گفتگوئی تو اپنارخ مبارک اس کی طرف کر کے فرمایا:

"اے زید! کیا تمہیں شہر کوفہ کے سبزی فروشوں کی باتوں نے دھو کے میں ڈال رکھا ہے کہوہ کہتے ہیں۔

انّ فاطمة عليها السلام أحعنت فرجها فحرّم الله ذريتها على النَّار، والله ماذالك إلَّا للحسن و الحسين وولد بطنها خاصة. " ب شك چونكه فاطمه سلام الله عليها باك دامن تحيس ، الله تعالى في ان كى اولاد کو آگ پر حرام کردیا ہے، ( کیا خیال کرتے ہو کہتم بھی اس میں شامل مو؟) خدا كي قتم ،بيروايت حفرت امام حسن اور حفرت امام حسين علیجا السلام اوران کی بلافصل اولا دے ساتھ مخصوص ہے۔

کیا بیہ ہوسکتا ہے کہ موسی بن جعفر علیہ السلام خدا کے مطبع ہوں ، دن کوروز ہ ر هیں اور رات کوعباوت خدا میں گذاریں، اورتم معصیت خدا کرو۔ اس کے باوجود روز قیامت خدا کی بارگاہ میں آپ دونوں برابر ہوں، لینی تم خداكى بارگاه مين ان سے زياده عزت ومقام ياؤ؟! يقيناً زين العابدين امام سجاد عليه السلام كافرمان إ:



كے حالات يو چھے گا"

اس آبیے کے مفہوم کے جواب میں سی سی کے کدمند فاطمہ سلام الله علیها بین اس ی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ میہ آمیر لیفہ حضرت قائم اواحنا فداہ کے قیام اور ظہور سے مربوط ہے کہ اس دن برادران دین تو ایک دوسرے سے میراث پائیں سے لیکن برادران نسبی ایک دوسرے سے میراث نہیں لیں سے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

قَداً فَلَحَ الْمُوْمِنُون - (سوره مومنون آبيا)

" يقييناً صاحبان ايمان كامياب موسكے"

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَكَا أَنسَابَ بَينَهُم يومَثِذٍ وَلَا يتسَاءَ لُون-ود پھر جب صور پھونکا جائے گاتو اس دن نہ رشتہ دار ماں ہوں کی اور نہ آ پس میں ایک دوسرے سے حالات بوچیس گئے'۔ (سور ہمومنون آبیا ۱۰) اس بناء پر ندکورہ آبیشریف کا جاری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ روایت جومفہوم کے اعتبار سے گذشتہ روایات کے ساتھ منافات رکھتی ہے ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو پینمبراکرم سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے الى بىنى فاطمدز براء اورز وجه خدىجة بنت خويلد سے فرمايا:

يا فاطمة ابنة محمدً! لا اغنى عنك من الله شيئًا ويا خديجة ابنة خويلد! لا اغنى عنك من الله شيئًا-

"اے فاطمہ بنت محمہ! کوئی بھی چیز آپ کواللہ سے بے نیاز نہیں کرتی اے فدیجہ بنت خویلد! کوئی بھی چیز آپ کواللہ تعالی سے بے نیاز نہیں کرتی "

ان روایات میں سے من جملہ ایک روایت وہ ہے جو فیخ صدوق علیہ الرحمہ نے الى كتاب معروف "معانى الاخبار" ميس اس روايت علمعنى وتشريح كے باب سے قل فرمائى ہے، کہ ' جناب سیدہ فاطمہ سلام الله علیہانے عفت و پاک دامنی کو اپنایا ، تو الله تعالی نے

من جملدان روایات میں ایک روایت ہے جوعیون اخبار الرضا میں نقل ہوئی ہے:
امامت و ولایت کے چھٹے تاج وار حضرت امام جعفر صادق علید السلام کے فرزند
حضرت اساعیل اپنے والدگرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: بابا جان! ہمارے خاندان
والوں اور دوسرے عماہ گاروں کی سزامیں کس قدر فرق ہے؟

حضرت نے جواب میں درج ذیل آبیشریفہ تلاوت فرمائی: لیس بِاَمَانِیْکمُ وَلَا اَمَانِیِّ اَهلَ اَلْکِکتَابِ مَن یَعْمَل سُوءً ایکجزَیدہ "بی برتری آپ کی آرزووں اور اہل کتاب کی آرزووں پرموقون نہیں ہے، جوکوئی بھی براعمل انجام دے گا اسے سزادی جائے گی" (ناہ:۱۲۳) (عیون اخبار الرضا جلد ۲۳۳، بحار الانوار جلد ۲۳۹منی ۱۲۹

#### روایات کے جوابات

مولف فرماتے ہیں: ان دونوں روایات کا جواب دیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام نے جوفر مایا'' اللہ تعالی نے آنخضرت کی ذریت کو آگ پر حرام قرار دیا ہے' اس سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیما السلام ہیں ۔ پس اس روایت سے آنخضرت کی تمام اولاد پر حرمت آتش فابت نہیں ہوتی ہے۔

ای طرح وہ روایت جس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام مویٰ بن جعفر علیہا السلام اور پیغیبراکرم کی اولا دمیں سے دوسرے گناہ گار افرادروز قیامت جزاء وسزا میں برابر نہیں ہو گئے، یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو آتش کے ذریعے سزا دی جائے گی۔

حضرت نے بیفر مایا ہے کہ ہمارے خاندان والوں کے گناہوں کی سزادو برابر ہو گی بید نیاوی واخر وی دونوں سزاؤں کوشامل ہے۔

### 

لمحسنتا كقلان من الاجر و ليسيننا ضعفان من العذاب - " مارے خاندان والول كى نيكى كا إجروه برابر موگا، اك طرح أنيس كناه كا عذاب بھى دو برابر طے گا"،

حن وشاء کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اپنا رخ انور میری طرف کیا اور فرمایا:

> ''الے حسن! اس آیت کریمہ کو کیے پڑھتے ہو'': قَالَ یَا نُو حُ إِنَّهُ لَیسَ مِن اَهلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِح۔ ''اللہ تعالی نے فرمایا: اے نوحؓ! وہ تیرے اہل سے نہیں ہے وہ عمل غیر صالح ہے''۔ (سورہ ہود آیہ ۲۲)

میں نے عرض کیا: بعض لوگ اسے ' إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِحٍ ' پڑھتے ہیں اور بعض '' إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرِ صَالِحِ '' تلاوت كرتے ہیں، وہ درواقع حضرت نوح كواس كا باپ نہيں سجھتے \_حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمایا:

كَلَّالِقَدْ كَانَ ابْنَهُ ، لَكُنَ لَمَّا عَصَى اللَّهُ عَزِّوْجَلِّ نَفَاهُ اللَّهُ عَنَّ اللهِ عَن ابيه كذا من كان منّا لم يطع الله عزّوّجلّ فليس منّا، وانت اذا اطعت الله فانت منّا اهل البيت ـ

" ہرگز ایسانہیں ہے بلکہ وہ اس کا بیٹا تھا، لیکن جب وہ معصیت خدا کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیٹا تھا، لیکن جب وہ معصیت خدا کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باپ ہونے کی نفی کردی ہے، اس طرح مارے خاندان میں سے جو بھی خدا کی نافر مانی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا ۔ لیکن اگرتم نے خدا کی اطاعت کی تو ہمارے اہل بیت میں سے ہوجاؤ کے"۔ (معانی الاخبار صفی ۱۰۳ عیون اخبار الرضا جلد مصفی ۱۳۳۲)

#### روایات آئمہ میں ذریت پغیر کی توہین کرنے سے روکا گیا

جو پھے ہم نے بیان کیا ہے اس بناء پر بعید نہیں ہے کہ آپ کی ذریت اگر چہموت سے بہت کم مدت قبل ہی سہی توبہ کرنے پرموفق ہو جائے گی ای طرح آبیشریفہ " فلا تکمونن الا وَانتُم مُسلُمِون " (سورہ بقرہ آبیا ۱۳۳)۔

"پس اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ" کی تفییر میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، بیسب کچھ پیغیبر خداً کی عزت و تکریم کی وجہ سے ہے۔
اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، بیسب کچھ پیغیبر خداً کی عزت و تکریم کی وجہ سے آئم معصومین علیہم السلام سے منقول روایات میں ذریت پیغیبر کی تو بین و تحقیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ارشاد ہے:

مهلاً! لیس لکم ان تدخلوا فیما بنینا إلا بسبیل المخیر " فاموش موجائ ! تمهیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے فاندان کے امور
میں مداخلت کرو، سوائے خیروخولی ک " (بحار الانوار جلد ۲۲ صفحہ ۱۷۸)
قریت رسول کے بعد شیعہ جنت میں جا کیں گے

ابن بطریق اپنی کتاب در العمد ہ 'میں تغییر تکبی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حفزت علی علیہ کہ حفزت علی علیہ کہ حفز زید بن علی بن الحسین اپنے اجداد کرام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حفزت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے اپنے بارے میں لوگوں کے عشق اور حد کے بارے میں رسول خداسے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا:

أماترضی ان تكون رابع اربعه، اول من يدخل الجنة انا وانت والحسن و الحسين وازواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا، وذرّيّاتنا خلف ازواجنا، وشيعتنا خلف ذرّيّاتنا خلف ازواجنا، وشيعتنا خلف ذرّيّاتنا من "كياتم الله يرراضي نهيل بوكه ان چار ميل سے ايك بو، جوسب سے يہلے بہشت ميل وافل بول ميم؟ ميل ، حنّ وحين اور ميرى يويال

حضرت کا یہ فرمانا کہ ہمارے فاندان میں سے جوکوئی بھی فداکی اظاعت نہیں کرئے گا وہ ہم سے نہیں، اس سے آپ کی مراد ہے ہے کہ انہیں گناہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ گناہ کریّں گے تو تادم مرگ ای حال میں رہیں گے۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان " مَن یُعمل سوءً یہ جزبه " جوکوئی بھی براکام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی" سے تغییر ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ابشروا وقار ہوا وسد دو اانّه لایعیب احدًا منکم مصیبته الآ کھر اللہ بھا خطیفته حتّی الشوکة لشاکھا احد کم فی قدمه۔ دو ہم میں بٹارت ہوتم اپ امور میں میانہ روی اختیار کرواورا نے کام صحح طور پر انجام دو، تم میں سے کسی پرکوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوگی محربہ کہ اس مصیبت کی وجہ سے فداوند قدون تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اس مصیبت کی وجہ سے فداوند قدون تمہارے گناہ معاف فرمادے گا کا کھارہ ہوگا"

#### الله تعالی این گناه گار بندے کی کیسے تکریم کرتا ہے؟

"جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہیں سے طادیں کے اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کی نہیں کریں گے۔ ہر خض اپنے اعمال کا گروی ہے" مضرین اس آبیشریل کا تغییر میں کھتے ہیں:

یہ آیت ان مونین کی شان میں نازل ہوئی ہے جو بلند درجات پر فائز ہیں اور جو
اپند اعمال کی پاداش میں بہشت میں جائیں گے۔ان کی اولادان کے اعمال کی وجہ سے
ان کے مقام و مرتبہ پرنہیں پہنچ سکتی ہے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کیونکہ
درواقع خدا وند ذو الجلال نے مونین کے مقام و مرتبہ کو بلندی عطا کی ہے ،اس سے کوئی چیز
کم نہیں کی ہے کیونکہ ان کا درجہ ان کی ذریت کے درجہ کے برابر کیا ہے،ای وجہ سے مون کی فضیلت و برزگی میں اضافہ کرتا ہے۔

### ذریت پیغمبر سے مرادعلی و فاطمہ کی اولاد ہے

بعض مفسرین کہتے ہیں: جب مونین بلند مقام ومزلت پر فائز ہوں تو پھر رسول خدا کے لیے الیا مقام ومرتبہ سزاوار تر ہاں بناء پر مونین وہ لوگ ہوں گے جوآ تخضرت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور زمانے میں ان کے سامنے سرتسلیم خم ہوں گے ، یہی لوگ آ تخضرت کے درجہ پر فائز ہوں گے ۔ ذریت پینجبر سے مراد حضرت علی اور فاطمہ زہراء علیما السلام کی اولا دسے کتاب "مہیج الاحزان" میں فرکور ہے کہ رسول خداسے روایت نقل ہوئی ہے کہ آ ہے نے فرمایا:

ان الله يرفع درجة المومن فى درجته وان كانوا دونه لتقرّبهم عند
" يقيناً الله موكن كى ذريت كا درجه موكن ك درجه كى طرح بلند كرك كا
اگرچه ان كا درجه پاكي تر بى كيول نه مو يه فقط ال وجه سے به كه وه
موكن كة قريب بين"

جومیرے دائیں بائیں ہوں گی اور بری ذریت میری ازواج کے پیچیے ہوگی اور میرے شیعہ میری ذریت کے پیچیے ہوں گے'' (العمد وصفی ۲۹۲، تاریخ ابن عسا کرجلد ۳۱۸ الکشاف جلد ۲ صفی ۲۲)

نته!

ال حقته كي خريس كهامور ذكركرت بير

(اول) ابوبکراحد بن علی خطیب اپنی کتاب ' مخار الحقر من تاریخ بغداد' میں تحریر کرتے ہیں:
یکیٰ بن معاد ابو ذکر یا رازی ایک علوی سید کی زیارت کے لیے شہر بلغ محتے اور ان
کی خدمت میں سلام عرض کیا۔

علوی سید نے اس سے کہا: اے استاد! خدا وند متعال آپ کا موید ہو، ہم اہل بیت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟۔

یکی نے کہا: میں ان کے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں جن کا خمیر آب وی سے گوندھا کیا ہواور آب رسالت سے پروان چڑھا ہو، ان سے صرف مفک جیسی ہدایت اور عزرجیسی پاکیزگی کی خوشبو آتی ہے۔ علوی سید نے اس کا یہ خوبصورت کلام سنا تو اس کا وام ل تعل و جواہر سے بحر دیا ، اسکتے روز یکی علوی سید ، استاد یکی بن معاذ کی زیارت کے لیے گیا ، یکی نے علوی سید سے کہا کہ اگر آپ ہمیں دیکھنے کے لیے آئی تو یہ آپ کی بزرگواری وفضیلت ہے، پس ہر طرح سے فضیلت آپ کے لیے جائیں تو یہ بھی آپ کی بزرگواری وفضیلت ہے، پس ہر طرح سے فضیلت آپ کے لیے جائیں تو یہ بھی آپ کی بزرگواری وفضیلت ہے، پس ہر طرح سے فضیلت آپ کے لیے ہے ، خواہ آپ ذائر ہوں یا آپ کی زیارت کی جائے۔ (تاریخ بغداد، جلام امنی اس

(دوم) كتاب "مناقب القاضى" من خكور ب كه خدا وتدكر يم فرماتا ب. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتهُم ذُرِّيتُهُم بِايِمَانِ أَلحَقُنَا بِهِم ذَرِّيتُهُم وَمَا التَّنَا هُم مِن عَمَلِهِم مِن شَييٍ كُلِّ امرِيٍّ بِمَا كَسَبَت رَهِينَ -

(سورهطور: آبیا۲)

ہم نے آپ کوس طرح بے نیاز اور غنی کردیا ہے؟"

اس کے بعد بیدونوں ہستیاں مکہ و مدینہ کے تاجروں کوخواب میں ملیں اور فرمایا:

" فلال شخص جو دنیا سے رخصت کر گیا ہے ، تم فلاں مقدار دینار اس کے
مقروض ہو، کل بیر قم اس کے وارث تک پہنچا دو، ورنہ ہلاک اور تابود ہو
جاؤ گے، تمہاری نعتیں ختم ہو جا کیں گی اور تم اپنے رشتے داروں سے ہمیشہ
ہیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے،

جب صبح ہوئی تو ان میں ہرکسی نے اتن مقدار میں دینارا کھائے اور جا کراس کو اوا

کیے ۔ اس طرح وہ مخض ہزار دینار کا مالک بن گیا ۔ اس طرح جہاں کہیں جس کے پاس بھی

مرنے والے کی کوئی جائیداد وغیرہ تھی ، بیدونوں ہتیاں اس کے خواب میں گئیں اور فر مایا کہ

بیدا ملاک اس مخف کے حوالے کرو۔ اس کے بعدرسول پاک اور مولامشکل کشاعلی اس ایثار

گرفتف کے خواب میں آئے اور فر مایا:

" تم نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو کیسے محسوں کیا ہے؟ ہم نے تکم دیا کہ مرحوم کے مصر میں جینے اموال تھے سب حاکم وقت کی تحویل میں دے دیئے جائیں ، کیا تم چاہتے ہو کہ مصر میں جو پچھے دیں تا کہ اس کی رقم تیرے پاس بھی دیں تا کہ اس کے عوض مدینہ میں پچھٹر یدسکو' اس نے کہا:'' ہاں میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت محم اور حضرت علی علیه السلام حاکم مصر کے خواب میں آئے اور حکم دیا کہ فلال محض کے اموال جا کہ نہیں ہیچا تو وہ فلال محض کے پاس بھیج دو، جب اس نے انہیں ہیچا تو وہ تنین لاکھ دینار کی مالیت میں فروخت ہوا، حاکم مصر نے وہ ساری رقم مدینہ میں اس محض کے پاس بھیج دی پس وہ مدینہ کا ثروت مند ترین محض بن کیا تھا۔اس کے بعدرسول خدا اس کے خواب میں آئے اور فرمایا:

يا عبدالله هذا جزاؤك في الدّنيا علي ايثار قرابتي على

راه خدامیں انفاق کاثمرہ

(سوم) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام اینی تغییر میں فرماتے ہیں: برید میں میں میں میں اسلام ایسی تغییر میں فرماتے ہیں:

ایک مخص کے اہل خانہ بھوکے تھے، وہ گھرسے باہر گیا کدان کے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کرآئے تاکدان کی بھوک ختم ہوسکے اوران میں رمتی حیات باتی رہے۔

اسے ایک درہم کہیں سے ملا ،اس نے روثی اور سالن خریدا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا ، راستے میں اس کی ملاقات ایک ایسے مرداور عورت سے ہوئی جن کا تعلق محر اور علی

کے خاندان سے تھا، اس نے دیکھا کہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس نے اسے آب سے کہا کہ یہ دونوں میرے خ

اس نے اپ آپ سے کہا کہ بیددونوں میرے فاندان کی نسبت اس کھانے کے زیادہ مستحق ہیں ، پس اس نے روثی اور سالن انہیں دے دیا اور خود فالی ہاتھ اپ گھر کی طرف چل پڑا ، لیکن اسے پچھ معلوم نہیں تھا کہ اپ گھر والوں کو جاکر کیا کہے گا؟ اور انہیں کس طرح قانع کرے گا؟ اس خیال سے آ ہستہ آ ہستہ گھر کی طرف چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ ایپ کہ ایپ اللی فانہ کے سامنے کون ساعذر پیش کرے، ورہم کے بارے ہیں کیا بتائے گا کہ میں نے اسے کیا کیا ہے۔

وہ حیران و پریشان تھا کہ اچا تک ایک مخص اسے ملاجواس کے کھر کی تلاش میں تھا اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں مصر سے آیا ہوں، یہ تہارا خط ہے اور اس تھیلی میں پانچ سودینار ہیں آپ کا چھاز اود نیا سے رصلت کر گیا ہے، اس کے ترکہ میں سے پانچ سودینار آپ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ مکہ و مدینہ کے تاجروں کے پاس اس کا بہت سامال ومنال ہے۔

ال مخض نے پانچ دینار لیے اور کھر کی طرف روانہ ہو کیا، جب رات ہوئی تو وہ سوگیا،خواب میں رسول خداً اور علی مرتضی کی زیارت کرتا ہے۔ان دونوں ہستیوں نے اس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا:

"آپ نے ہمارے خائدان کے لیے جو قربانی دی ہے، آپ نے ویکھا

"جبآب ہم ہے جدا ہو جائیں گے تو کیا درود آپ تک پنچ گا؟" آپ نے فرمایا: "الله تعالی نے میری قبر پرصلصال تای فرشتے ی ڈیوٹی لگائی ہے، جوالی مرغ کی شکل میں ہے،اس کی قلغی عرش اللی کے نیچے اور اور پاؤل ساتویں آسان تک بیں اس کے تین پر ہیں، جب وہ انہیں پھیلاتا ہے تو ایک مشرق دوسرامغرب اور تیسراز مین پر پھیل جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے

اللَّهُمَّ صلَّ على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ كما صلَّيتَ و باركت و ترحّمت عَلَى ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد-"اے میرے معبود! محد اور ان کی آل پراس طرح سے درود بھیج جس طرح سے ابراہیم اور آل محمد پر دورد بھیجا ہے اور انہیں برکت دے اور رحم کر کیونکہ تو حمید بھی ہے اور مجید بھی''

وہ فرشتہ اس درود کو اپنے پرول پر ایسے اٹھائے گا جیسے پرندہ زبین سے دانے چگا ہے،اس کے بعدائ پرمیری قبر پر پھیلاتے ہوئے کہے گا: اے محمرٌ فلاں ابن فلاں نے آپ پر دور د بھیجا ہے۔

پس بیصلوات کتاب نور میں مشک کی خوشبو سے کسی جائے گی اور اس کے لييبين بزار (٢٠٠٠٠) نيكيال كصى جائين كى اوربين بزار (٢٠٠٠٠) كناه مو کر دیے جائیں مے اور بہشت میں اس کے لیے بیس ہزار ورخت لكائيس جائيس ك" (الانوارالعمانية، جلداصفيرا١١)

أمت کے لیےرسول خداً کی دعا

(۲۸۰\_۷۳) جناب شیخ صدوق قدس سره کتاب 'خصال'' میں لکھتے ہیں:انس بن ما لك كيت بين كدرسول خدان فرمايا:

مناقب اللبيت (صديوم) مال سے اٹی زبان مائلی ہے جواس ک دا کرے اور ایسے بدن کی التماس کی حضرت موتی کی اُمت محمر میں کرد ميري دعا قبول فرمائي ہے اور جو معرت امام رضاعليه البار المناهجية المراجعية ا (04-444) به، اس دنیا کی بادشاہت اور ک ہے کہ رسول خیا ہ<sup>ا</sup> ان م (101

يداسلام نے فرمایا:

ے ن کہ مجھے بندوں کی باتیں سننے کی اجازت مرحت

٥ نے اس کی درخواست منظور فرمائی -

يفرشته روز قيامت تك كفرار به كااور جومومن بهي كيم كا" صلى الله على محمد واهل بیته وسلم" محمد اوراس کے الل بیت برخدا کا درود وسلام موتو وہ فرشتہ رسول خداً کے حضور پیغام لے کر حاضر ہوگا اور کہے گا:

والمرسول خداً! فلال فخف نے آب پر درود بھیجا ہے"

رسول خداً فرما ئيں مے: "اس پر بھی سلام ہو" (بحار الانوار جلد ۱۸۱، استحدا ۱۸۱)

قبررسول برصلصال فرشت كى ويوثى

(۱۲،۷۷۹) محدث متبر جناب سید نعمت الله جزائری کتاب'' انوار العماني" من لكت إن الوسعيدا في كتاب" الوفالشوف المصطفى" میں حضرت علی علیہ السلام سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا

فرماتے ہیں:

اكثر و اعلى الصّلوة "ميرے اوپرزياده دوردوسلام بيجو"، میں نے عرض کیا:

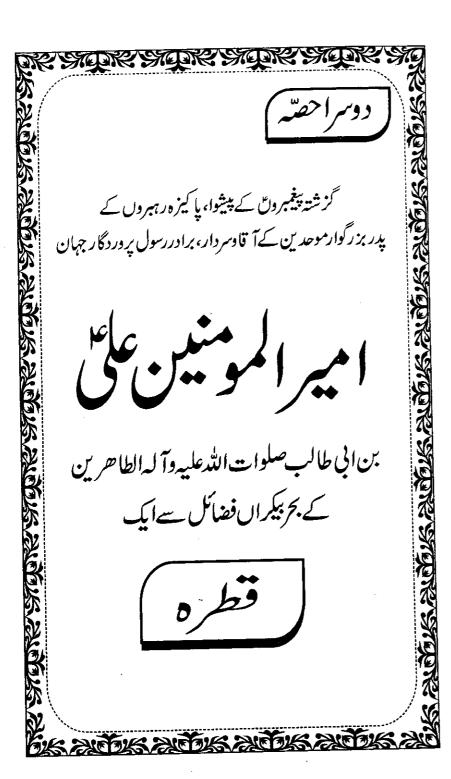

قرابتك ولاً عطينًك في الآخرة بكل حبّة من هذا المال في الجنة الف قصر، اصغر ها أكبر من الدّنيا، مغرز كلّ إبرة منها خير من الدنيا وما فيها ـ

"اے عبد خدا! بیصرف دنیا میں اس ایٹار وقربانی کی پاداش ہے جو تونے
اپ رشتہ داروں کی میرے قرابت داروں پر کی ہے، البتہ آخرت میں
اس مال کے ہر دانہ کے عوض تمہیں بہشت میں ایک ہزار کل عطا کیا جائے
گا،ان میں سب سے چھوٹا کل اس دنیا سے بہت بردا ہوگا"

گا،ان میں سب سے چھوٹا کل اس دنیا سے بہت بردا ہوگا"

000

"أعمارً اوروازے كے يته جوكوئى بهى ہات اندرل آؤ"

عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا تو میں نے دروازے کے پیچھے ایک عورت دیکھی ، جو اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی گریہ وفریاد کررہی ہے اور کہدرہی ہے۔

اے بے سہاروں کی فریاد سننے والے! اے تلاش کرنے والوں کے بجاو ماوی!
اے رغبت رکھنے والوں کے خزانہ! اے صاحب طاقت! اے اسپروں کو آزاد کرنے والے!
اے بوڑھوں پر مہر یانی کرنے والے! اے بچوں کورزق دینے والے! اے بے سہاروں کے سہارا اے بے یارو مرگاروں کے مددگار! اے بے پناہوں کی پناہ گاہ! اے تہی وستوں کے ذخیرہ! اے بے کا فظوں کے کافظ! اے کمزورل کے مددگار! اے فقیروں کے تخینے! میں ذخیرہ! اے بے کا فظوں کے کافظ! اے کمزورل کے مددگار! اے فقیروں کے تخینے! میں آپ کی طرف آئی ہوں اور آپ سے متوسل ہوتی ہوں کہ جھے کا میاب فرما، مشکل کام میں میری گرہ کشائی فرما اور میرے خم واندوہ کو دور فرما۔

عمار کہتے ہیں! اس محترمہ کے اردگردایک ہزار نوجوان اپنی اپنی تلواریں نیام سے تھنچ کر کھڑے متے ، بعض لوگ اس کے حامی تھے اور بعض مخالفین ۔

میں نے ان لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا: تم سب امیر الموثنین حضرت علی علیہ السلام کی بات سنو ، علی نہوت کے وارث کی بات سنو وہ عورت اونٹ سے بنچے اتری ، اس کے اردگرد والے بھی اپنے محوڑ وں سے بنچے اترے اور مجد میں داخل ہو گئے۔

وہ عورت امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے! اے علی ! بیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ، میری وہ مشکل دور کر جس کی وجہ سے میں غم واندوہ میں مبتلا ہوں ، کیونکہ صرف آپ ہی کی ذات گرامی ایسا کر سکتی ہے۔

اس دوران حضرت على عليه السلام نے فر مايا:

'' اے عمار! کوفد کے لوگوں کے درمیان اعلان کردو کد آج مسجد کوفد میں آئس اور امیر المونین کی قضاوت کا مشاہدہ کریں''



# مولاعلیٌ کا عجیب وغریب فیصله

(۱۸۱۸) مشہور ومعروف کتاب''الرصنة فی الفصائل'' میں مذکورہ ہے کہ جناب عمار یاسراور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بروز پیرصفر کی انیس تاریخ تھی ، ہم امیر الموشین حضرت علی بن انی طالب کی خدمت میں حاضر تھے ۔ اچا تک ایک بلند آ واز ہمارے کا نوں میں پڑی کہ مجسمہ عدل و انصاف حضرت علی علیہ السلام مند قضاوت پر تشریف فرما ہیں۔ جھے خاطب کرکے فرماتے ہیں:

يا عمار! اتنى بذى الغقار-

" اعمار اشمشير ذوالفقار لے آؤ"

ذوالفقار كاوزن 3\2\7 من كل تعاب

میں نے جب حضرت کی شمشیران کی خدمت میں حاضر کی ، آپ نے اسے نیام سے نکال کرزانو پر رکھا اور فرمایا:

يا عمار ! هذا يوم أكشف فيه لاهل الكوفه جميعا الغمّة ليزداد المؤمن وفاقا و الخالف نفاقا ـ

"اے عمارً" آج میں کوف کاغم وائدوہ دور کروں گا اور ایبا کام انجام دوں گا جو موثنین کے درمیان اتفاق اور خالفین کے درمیان نفاق کا موجب بے گا"
اس کے بعد فرمایا:

اس نے کہا کہ میرے والد نے جو فرمایا ہے کہ میں دوشیزہ ہوں بالکل ٹھیک فرمایا ہے، کیکن یہ جو کہا کہ میں حاملہ ہوں، خداکی قتم میں ہرگز خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔

اے امیرالمومین! آپ رسول خدا کے جانشین اور وسی ہیں، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آپ ہے کوئی چیز مخفی نہیں ہول رہی ہوں۔اے ان مشکلوں کے مشکل کشا جوغم واندوہ کا موجب بنتی ہے میری مشکل حل فرمائیں اور جھے غم واندوہ کا موجب بنتی ہے میری مشکل حل فرمائیں اور جھے غم واندوہ سے نجات دلائیں۔اس وقت امیرالمومین حضرت علی علیہ السلام منبر پرتشریف نے مجے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے فرمایا:

"الله اكبر، الله اكبر، اورآب ك حدرج ذيل آبيشريف كى تلاوت فرمائى - جآء المحقى ورَّحق الباطلُ إِنَّ الباطِلُ كَانَ زَهُو قَاد (سوره اسراء آبيا ٨)
" حَن آيا اور باطل نا بود مو كيا، ب شك باطل نا بود مونے والا ب "
اس كے بعد فرمايا:

"بەفىملەمىركادىردالاكياك

آپ نے حکم دیا کہ شمر کوفہ سے دائی کو بلایا جائے۔

دائی بنام خولاء (لبنا) كوما ضركيا ميا ،حضرت في اس سے فرمايا:

''اپنے اورلوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کرو اور اس لڑکی کو دیکھو کہ المامین شعبہ ہے''

حامله ب يانبيس؟"

اس دائی نے آپ کے علم پڑل کیا اسے دیکھنے کے بعد کہتی ہے بدائی کواری ہے کہا کی خواری میکن حالمہ ہے۔

حضرت على عليه السلام الخارخ انورلوگول كى طرف كرك فرماتے جين: يا اهل الكوفة! اين الاثمة الذين ادّعوا منزلتى اين من يدعى فى نفسه أنّه له مقام الحق فيكشف هذه الفمّة عمار کہتے ہیں میں نے کوفہ کے لوگوں کے درمیان اعلان کردیا کہ اے لوگو! تم میں سے جوکوئی بھی اس چیز کا مشاہدہ کرنا جا ہتا ہے جواللہ تعالی نے برادررسول حضرت علی علیہ السلام کوعطاکی ہے تو وہ مجد کوفہ میں پہنچ جائے۔

لوگ جوق در جوق مجد کوفہ کی طرف چلے آئے محجد لوگوں سے بھر گئی اس وقت وصی رسول حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

'' وہ لوگ جوشام سے یہاں آئے ہیں اپنی مشکل بیان کریں'' اس دوران ایک پوڑھافخص کھڑا ہوا، جس نے بردیمنی اور حلہ عدنی زیب تن کیا اور سریرعمامہ رکھا ہوا تھا وہ کہتا ہے:

سلام ہوآپ پرائے بخ فقیرال، اے بے پناہوں کی پناہ گاہ! اے میرے مولا و
آقا! آپ کی بیکنیز جوآپ کی خدمت میں حاضر ہے بید میری بیٹی ہے، اس نے ابھی تک
شو ہر نہیں کیا ، لیکن حاملہ ہوگئی ہے، اس نے میرے خاندان میں میری عزت خاک میں ملادی
ہے، میں اپنے خاندان میں دلیری ، بہادری سطوت ، کمال اور عقل مند ہونے کے اعتبار سے
معروف ومشہور ہوں۔ میں دفلیس بن عفریں' اس غفیناک شیر کی مانند ہوں، جس کا غصہ
شفنڈ انہیں ہوتا، ہمائے بھی بھی بھی جھ پر غالب نہیں آئے ۔عرب دنیا میں میری طرح کے
دلیر، شجاع اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔

ال کے باوجودا ہے تا ایم اس مشکل میں جیران وسر گردان ہوں، میری اس مشکل کو حل فرمائیں اور میری اس مشکل کو حل فرمائیں اور میرے فم واندوہ کو دور کریں، آپ اس امت کے امام و رہبر ہیں۔ میں بہت بڑی مشکل میں بچنس چکا ہوں، آج تک اتنی بڑی مشکل سے میرا واسط نہیں پڑا ہے۔ امیر الموشین علی علیہ السلام نے اس لڑک سے فرمایا:

"ا ا والرك المهاد باب في جو كه كها ب ال بار على من تهادا كيا خيال ب؟"

''اے لوگو! اس چیز کی طرف نگاہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جوعلم نبوی علیٰ کوعطا فرمایا ہے یہ وہی علم ربانی ہے جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے علیٰ کو وربعت کیا ہے''

عمار كہتا ہے: مولى الموحدين امير الموثين حضرت على عليه السلام نے كوفه شهر كى جامع مسجد كے مثبر بر بين كر اپنا ہاتھ دراز كيا اور برف كا ايك كلاا حاضر كيا، درحالانكه الله كلاے سے بانى كے قطرے كر رہے تھے۔اس دوران لوگوں نے ايسا نعرہ بلندكيا، جو پورى مسجد بين كونج اتھا، حضرت نے اپنارخ انورلوگوں كى طرف كرتے ہوئے فرمايا:

اسكتوا! ولوشئت اتيت بجباله-

" فاموش موجاة! الرتم جاموتو برف كا يهار حاضر كرسكتا مول"

اس کے بعد آپ نے کوفہ کی دائی سے فرمایا کہ برف کا پیکٹڑا لے لواور مسجد سے باہر چلی جاؤ اس لڑکی کوایک طشت میں بٹھا کر برف کا پیکٹڑا اس کے رخم کے نزدیک رکھ دو، اس کے رخم سے ایک جونک لکے گی ، اس کا وزن ستاون (۵۷) مثقال و دوانق لیعنی درہم کا چھٹا حصة ہوگا۔

اس دائی نے برف کا کھڑالیا اوراس لڑکی کواپنے ہمراہ لے کرمسجد سے باہرنگل گئی اور حضرت نے جیسے فرمایا تھا اس پرعمل کیا ،اچا تک ایک بہت بڑی جو تک طشت میں گرگئی ، اس کا وزن کیا گیا تو وہی لکلا جو حضرت نے فرمایا تھا۔

وہ دائی اس لئر کی کے ہمراہ معجد میں آئی ،اور وہ جو تک حضرت کے سامنے رکھ دی۔ حضرت نے سامنے رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا: " کیا تم نے اس کا وزن کیا ہے؟"

اس نے کھا:

''میرے آتا میں نے اس کا وزن کیا ہے جوستاون (۵۷) مثقال اور دو انق ہوا ہے''

## و من تب الل بيت (مندس) الله الله عند (مندس) الله الله عند (مندس) الله عند الله عند

''اے اہل کوفہ! کہاں ہے وہ رہبر ورہنما جومیرے مقام وہ منزلت کا دعوی کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ جو اس مقام کا دعوی کرتے ہیں تا کہ وہ آ کر اس مشکل مسلکہ کوحل کریں؟''

عمروبن تريث منخره كرتے ہوئے كہتا ہے:

"اے فرزند ابوطالب! بیمسلد فقط آپ ہی حل کر کیتے ہیں ، آج آپ کی امامت ہمارے لیے ثابت ہوجائے گی"

امیر المونین حفرت علی علیہ السلام نے لڑک کے باپ کی طرف اپنا رخ انور کرتے ہوئے فرمایا:

> "ای ابا الغضب! کیاتم شردشق کرے والے نہیں ہو؟" اس نے کہا: "لهاں یا امیر المونین"

> > "كياتمهارك كاؤل كانام"اسعار" نبيس بيج"

اس نے کہا:" ہاں امیر الموتین"

آپ نے فرمایا: کیا آپ میں سے کوئی الیا مخص ہے، جواس وقت برف کا ایک کھڑا لے آئے؟ اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں برف تو بہت ہے لیکن اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر کرنے سے قاصر ہوں۔

آپ نے فرمایا:

" ہارے اور تمہارے شہر کے درمیان فاصلہ ساڑھے سات سومیل ہے"

اس نے کہا:'' ہاں میرے مولی اتنا ہی فاصلہ ہے'

آپ نے فرمایا:

ايّها النّاس! انظرواالى ما اعطى الله عليّا من العلم النبوى الّذي اودعه الله ورسوله من العلم الرباني -

میرے مولی امیر الموشین علی علیہ السلام نے اسے ویکھنے کے لیے سر بلند نہیں کیا۔

جب تمام لوگ سكون و آرام سے بیٹھ گئے تو اس فض نے شمشیر برندہ كى مانند زبان كھولى اور كہا: آپ میں سے وہ كون ہے جوشجاعت كے ليے نتخب ہو چكا ہے، جس نے فضل و كمال كا تاج سر پر ركھا ہوا ہے اور قناعت كو اپنا اوڑ ھنا چھونا بنایا ہوا ہے؟ آپ میں سے كون ہے جو حرم خدا میں متولد ہوا اور بہترین اخلاق وصفات كا مالك ہے؟ آپ میں سے وہ كون ہے جو حرم خدا میں متولد ہوا ہو جنگجو پہلوان، شمنوں كے ليے زمين تگ كرنے سے وہ كون ہے جس كے سر پر بال كم بیں جو جنگجو پہلوان، شمنوں كے ليے زمين تگ كرنے والا اور قصاص لينے والا ہے؟

آپ میں سے وہ کون ہے جو خاندان ابو طالب کا چثم و چراغ ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو خاندان ابو طالب کا چثم و چراغ ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے حضرت محمد کی ہرموڑ پر مدد فرمائی ہے اور اس کی حکومت وسلطنت کو محکم اور ان کی شان وعترت کو بلند و بالا کیا ہے؟

آپ میں سے وہ کون ہے جو دوعمروں کا قاتل ادر دوکو اسر کرنے والا ہے؟ جناب میٹم بن تمار کہتے ہیں، جناب امیر المونین حضرت علی علید السلام نے فرمایا: "اے سعد بن فضل بن رکتے بن مدر کہ بن طبیب بن اضعیف بن ابی سمع بن احبل بن فزارہ بن دعمل بن عمر دویتی!"

ال نے کہا:''لبیک یاعلیٰ!''

امير الموتنين في فرمايا:

مس ان بذالك فأنا كنز ملهوف ، وأنا اموصوف بالمعروف أنا الذى قرعنى الصم الصلاب وهطل بامرى السحاب ، وأنا المبعوث بالكتاب ، أنا الطور والاسباب ، أنا" ق" والقرآن أنالنبا العظيم انا الصراط المستقيم أنا البارع ، انا العسوس أنا القلمس والعفوس ، أنا المد اعس ، أنا ذوالنبوة

امیر المونین حضرت علی علیه المطلام نے فرمایا " اول ورج ویل آبه کریمه لاوت فرمائی:

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ أَتَينَا بِهَا وَكَفَى بَنَا حَاسِبِينَ \_ (سوره انبياء آبيكم)

"اگرخردل کے دانے کے برابر (نیکی یا بدی) کی ہوگی تو ہم اسے حاضر کریں گے اور کافی ہے کہ میں حماب کرنے والا ہوں"
اس کے بعد فرمایا: "اے ابالغضب! تمہاری لڑکی نے زنانہیں کیا ہے بلکہ یدس سال کی ار میں تھی کہ پانی میں تھی تھی جہاں سے یہ جو تک اس کے شکم میں چلی اور اس وقت سے لے کرآج تک اس کے پیٹ میں برحتی رہی ہے"

اس دوران لاکی کا باپ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ بیس گوائی دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں رحوں میں کیا ہوتا ہے۔ (نضائل این شاذان ، منحہ ۱۵۵ انوادر المعجز ات سنحہ ۲۲ الانوار جلد ہم سنحہ ۱۹۳۳) مولف کہتا ہے: جناب بحرائی نے نم کورہ روایت سید مرتضی سے پھھ تفاوت کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ (عیون المعجز ات سنحہ ۱۲ مدینة المعاجز جلد ۲ منوس ۵۳ محضرت علی نے باذی الله مردہ کو زندہ کیا حضرت علی نے باذی الله مردہ کو زندہ کیا (۲۸۱۹)

امیر المونین علی کے باوفا دوست میٹم تمار کہتے ہیں: میں اپنے آقا ومولی امیر المونین علی علیہ المونین علی علیہ المونین علی علیہ المونین علی علیہ الله الله کی خدمت میں حاضر تھا، جبکہ دہاں پر بہت سے لوگ بھی حضرت کے اردگر دموجود تنے ، اچا تک ایک لمبا تر نگا مخص سلام کیے بغیر دارد ہوا جس نے خاکی رنگ کی قبا۔ قبا بہنی ہوئی تھی اور زردرنگ کا عمامہ سر پردکھا ہوا تھا، جبکہ دو برہنہ تکواروں سے مسلح تھا۔ وہاں برموجود لوگوں نے گردنیں اٹھا اٹھا کراس کی طرف دیکھنا شروع کیا ،لیکن

آپ اس کو زندہ کردیں گے تو ہم مجھ لیس گے کہ آپ اپنے دعوی میں ستیا ہونے کے علاوہ شریف و نجیب بھی ہیں، اس پر یقین کر لیس گے کہ آپ زمین پر جمت خدا ہیں اور اگر آپ اس زندہ نہ کر سکے تو میں اس قبیلہ کی طرف واپس لے جاؤں گا اور سیمجھوں گا کہ آپ اپ وعدہ میں سیخ نہیں ہیں اور اس چیز کا دعوی کرتے ہو، جے انجام نہیں دے سکتے۔

امیر المونین حفرت علی علیہ السلام نے اپنا رخ انور میثم تمار کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

"اے اباجعفر! محورے پرسوار ہو جاؤ اور کوفد کی کلی وکوچوں میں باآواز بلندندا کرد:"

من ارادان ينظر الى ما اعطاء الله علياً اخارسول الله وبعل فاطمة الزهراء عليها السلام في الفضل والعلم فليخرج الى النجف غدًا۔

''جوکوئی بھی اس فضیلت و برتری کا مشاہدہ کرنا جاہتا ہے، جواللہ تعالیٰ نے علی" ، برادررسول اور شوہر بتول کو عطاکی ہے، تو کل نجف کے صحرامیں چلا آئے''

جس وقت جناب میثم اپنی ڈیوٹی انجام دے کرواپس آئے تو امیر المونین علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس عرب کواپنا مہمان بنا کیں۔

میٹم تمار کہتے ہیں: میں نے اسے اس تابوت کے ہمراہ جو اس کے ساتھ تھا اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت و مدارت کی ۔

ام کلے روز ضیح جب حضرت امیر المومین علی علیہ السلام نماز صبح پڑھ کر صحرائے نجف کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا، کوفہ میں نیک وید کوئی بھی باتی نہیں رہا، تمام کے تمام صحرائے نجف کی طرف چلے آئے۔

امير المومنين حفرت على عليه السلام في مايا:

والسطوة، أنا العليم، انا لحليم ، انا الحفيظ ، انا الرقيع ، وبغضلى نطق كل كتاب وبعلمى شهدوا ذوو الالباب، أنا على اخو رسول الله ،ذوج ابتته وابو نبيهـ

"آپ جوسوال کرنا چاہتے ہوکرو، کیونکہ میں ختم نہ ہونے والانخزانہ ہوں، میں اوچھائی اور نیکی کے ساتھ موصوف ہوں، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے مرتخت زمین قائم ہے اور میرے حکم سے بارش برتی ہے، میں وہ ہوں، جس کی توصیف ہر کتاب میں بیان کی گئی ہے، میں طور اور اسباب ہوں، میں "ق ورتی آن مجید ہوں، میں ایک نباء لیعی عظیم خبر ہوں، میں سیدھا میں "ق" اور قرآن مجید ہوں، میں ایک نباء لیعی عظیم خبر ہوں، میں سیدھا راستہ ہوں، میں صاحب کمال ہوں، میں ہوں شکار کی تلاش میں، سرور بررگوار میں ہوں، ہما در اور جنگ جو میں ہوں، صاحب نبوت و سطوت بررگوار میں ہوں، دانائی وعقل میرے پاس ہے، صابر میں ہوں، حفاظت کرنے میں ہوں، دانائی وعقل میرے پاس ہے، صابر میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں ہوں، بلند مرتبہ کا مالک میں ہوں میرے فضل کی وجہ سے ہر کتاب گویا ہے اور میرے علم کی وجہ سے تمام صاحب عقل وخر دلوگ گوائی دیے ہیں، میں علی ہوں، رسول خدا کا بھائی ہوں، ان کی بیٹی کا شوہر ہوں اور ان کے بچوں کا باپ میں ہوں۔

اس دوران اس عرب نے کہا: ہمیں معلوم ہے کہ آپ زمین پر مردوں کو زندہ کرتے اور زندوں کو مارتے ہیں لوگوں کو فقیر ، عنی اور ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔
مولامشکل کشاء حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: اپنی مشکل بیان کرو۔
اس نے کہا: میں قبیلہ "عقیمہ" کے ساٹھ ہزار افراد کا نمائندہ ہوں، پچھ عرصہ قبل ایک شخص مرکمیا تھا، اب وہ لوگ اس کی موت کے سب کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں ان لوگوں نے اس کا جسد میرے ہمراہ بھجا ہے، جواس وقت مسجد کے دروازے پر ہے، اگر

"جب آپ ہم سے جدا ہو جائیں مے تو کیا درود آپ تک پنچگا؟"
آپ نے فرمایا: "ہاں! یاعل! اللہ تعالی نے میری قبر پرصلصال نامی فرشتے
کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ایک مرغ کی شکل میں ہے، اس کی قلفی عرش اللی
کے نیچے اور اور پاؤل ساتویں آسان تک ہیں اس کے تین پر ہیں، جب وہ
انہیں پھیلاتا ہے تو ایک مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا زمین پر پھیل جاتا ہے،
جب بندہ کہتا ہے:

اللهم صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ كما صلَّيتَ و باركت و ترحّست على ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد\_

"اے میرے معبود! محماً اور ان کی آل پراس طرح سے درود بھیج جس طرح سے ابراہیم اور آل محماً پر دورو بھیجا ہے اور انہیں برکت دیے اور رخمہ کرکے وکد تو حمید بھی ہے اور مجید بھی "

وہ فرشتہ اس درود کو اپنے پروں پر ایسے اٹھائے گا جیسے پرندہ زمین سے دانے چگتا ہے، اس کے بعداپنے پر میری قبر پر پھیلاتے ہوئے کہیے گا: اے محمد فلال ابن فلال نے آپ پر دورد بھیجا ہے۔

پس بیصلوات کتاب نور میں مشک کی خوشبو سے آکھی جائے گی اور اس کے لیے میں ہزار (۲۰۰۰۰) گناہ کے میں ہزار (۲۰۰۰۰) گناہ موکر دیے جائیں گے اور بہشت میں اس کے لیے بیس ہزار ورخت

لكائيں جائيں مح' (الانوارالعمانيہ،جلداصفيه١٣١)

أمت کے لیے رسول خداً کی دعا

(۱۳۷۸) جناب من صدوق قدس سره کتاب من نصال میں لکھتے ہیں: انس بن مالک کہتے ہیں کدرسول مخدانے فرمایا: کے درود وسلام ہوں اور ان کے وسلہ سے خدا وند متعالٰ سے اٹی زبان ماتی ہے جو اس کی حجہ وشاء کرے، الیا ول ما نگاہے جو اس کی تغیتوں کا شکر ادا کرے اور ایسے بدن کی التماس کی ہے جو مشکلات ومصائب پر صبر کرنے والا ہو، اللہ تعالٰی نے میری دعا قبول فرمائی ہے اور جو کچھ میں نے مانگاہے وہ کچھ مجھے عطا کیا ہے ، یہ مقام و مرتبہ، اس دنیا کی باوشاہت اور آرائش و آسائش سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ (عدة الداعی ،صفحہ الا)

فرشتے کو ہاتیں سننے کی اجازت

(١٥٥٨- ١١) جابر كت بين : حفرت المام جعفرصاوق عليه السلام في فرمايا:

ایک فرشتے نے درخواست کی کہ مجھے بندوں کی باتیں سننے کی اجازت مرحت فرمائی جائے ، اللہ تعالی نے اس کی درخواست منظور فرمائی۔

بيفرشة روز قيامت تك كفرارب كا اور جومومن بهى كيم كا" صلى الله على محمد واهل بيته وسلم " محمد او اهل بيته يرخدا كا درود وسلام موتو وه فرشة رسول خدا كح حضور پيغام كرحاضر موكا اور كيم كا:

''اےرسول خداً! فلال شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے'' رسول خداً فرما کیں گے:''اس پر بھی سلام ہو'' (بحار الانوار جلد ۱۰۰، صفحہ ۱۸۱) قبر رسول برصلصال فرشنے کی ڈیوٹی

(۲۲،۷۷۹) محدث متبر جناب سيد نعت الله جزائرى كتاب" انوار العماني" مين لكهة بين ابوسعيدائي كتاب" الوفالشوف المصطفى" مين حضرت على عليه السلام سيفل كرت بين كه آپ نفرمايا: رسول خدا فرمات بين:

أكثر و اعلى الصّلواة ' ميركاوپرزياده دوردوسلام بهيجو' مين في عرض كيا:

#### ﴿ مَا تَبِ اللَّهِ يَتُ (صَنِيم) ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

انہوں نے امیر المونین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

اذا کان یوم القیامه و لینا حساب شیعتنا فمن کانت مطلعته فیما بینه و بین الله عزّوجلّ حکمنا فیها فاجابنا و من کانت مطلعته فیما بینه و بین النّاس استوا هبنا ها فوهبت لنا، و من کانت مظلمته فیما بینه، و بینا کنّا احق من عفا و صفح- "روز قیامت ماریشیول کا حساب و کتاب ماری سرد کیا جائے گا، خدا کی بارگاه شی ان کا جو بھی فیملہ کریں گے، اور ہم ان کا جو بھی فیملہ کریں گے، اور ہم ان کا جو بھی فیملہ کریں گے، اور ہم ان کا جو بھی فیملہ کردیں گے وہ قبول کیا جائے گا۔ اگر لوگول کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے ( یعنی حقوق العباد کا مسئلہ ) اوائیس کیا یعنی اس کا گناه ہمارے اور اس کے درمیان ہے تو ہم اس کومعاف کرنے کا سب سے زیادہ تن رکھتے ہیں اور بخش دیں گئن ویون اخبار الرضا جلد سخد کی مقتبر پر بان جلد سخد میں

### سب سے پہلی مخلوق نور محریہ

( ۲۲-۷۸۳) شهید ثانی کے استاد ، ابو الحن بحری اپنی کتاب "الانوار" میں لکھتے ہیں:
حضرت امیر الموشین علی علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا:
"فقط خدا تھا اور مجھ نہ تھا ، پس سب سے خدا تعالی حضرت محماً کی جبین
مبارک کا نورخلق کیا ، یہ چیز پانی ، عرش ، کری ، آسان ، زمین لوح ، قلم ،
بہشت ، دوزخ ، فرشتے اور حضرت آ دم وحواعلیجا السلام کی خلقت سے چار
لاکھ چوہیں ہزارسال (۲۲٬۰۰۰) بہلے تھی "

خدا وند متعال نے جب پاک پیغبر محم مصطفی کا نور خلق فرمایا تو یہ نور ایک ہزار سال بارگاہ الله میں اس کی شیع و تقدیس کرتا رہا۔اللہ تعالی نے اس نور پر رحت کی نظر کرتے

## 

لكلّ نيى دعوة قد دعا بها وقد سأل سوالًا وقدأ خبأتُ دعوتى لشفا لاتمتى يوم القيامة۔

'' ہر پیغبر کی ایک مخصوص دعا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی دعا روز قیامت اپنی کرامت کی شفاعت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔

(الخصال صفحه اتا ۲۹، بحار الانوار جلد ۸صفحه ۳۳)

### گناہ گاروں کے لیے پیغیبر کی شفاعت

ابن ابراہیم کہتے ہیں:

ابونو اس حسن بن ہانی حالت احتضار میں تھے، ہم کچھلوگ مل کر ان کی عیادت کے لیے گئے بھیسی بن موی ہاشمی نے ان سے کہا:

"اے ابوعلی! آج آپ دنیا سے واپس جارہے ہیں، آخرت میں بہتمبارا پہلا دن ہوگا، آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھے گناہ کیے ہیں ان سے توبد کرلیں'۔

الونواس كتب بين: مجمع الله اكر بشها دير جب وه المحرك بينه محكة تو كتبت بين: كيا تم مجمع خدات دُرار م بهو؟ يدي بات به كهماد بن سلمه في مجمع خدات دُرار م بهو؟ يدي بات به كهماد بن سلمه في مجمع خدات دُرار م بن ما لك سے روایت كى ب كه پيغبر خدا كا فرمان ب:

لکلّ بنیّ شفاعة وانا خبائتُ شفاعتی لاهل الکباتر من امتی یوم القیامة۔ روز قیامت شیعول کا حساب کتاب محمد و آل محمد کے سپر د ہوگا (۲۵۷۵ کے عمدولؒ کتاب عیون اخبار الرضاّ میں تحریر کرتے ہیں:

واؤد بن سلیمان ،حفرت امام رضا علیه السلام سے اور آپ اپنے اجداد سے اور

اس کے بعد حجاب عزت میں داخل ہوا تو یہ کہا" سبحان المملک المنان " پاک ومنزہ ہے بخشے والا باوشاہ ، بینوروس ہزار (۱۰۰۰) سال اس حجاب میں رہا۔

اس کے بعد تجاب ہیبت میں وارد ہوا تو یہ کہا" سبحان من ہو غنی لایفتھڑ"" پاک و پاکیزہ ہے وہ خداجوغنی ہے اور کسی کامختاج نہیں "یہ نور نو ہزار (۹۰۰۰) سال اس تجاب میں رہا۔

اس کے بعد تجاب جروت میں داخل ہوا تو یہ کہدرہا تھا سبحان الکویم الا کو م '' منزہ ہے وہ خدا جو کریم اور بز گوار ہے' یہ نور آٹھ بڑار سال پردہ جروت میں رہا۔

اس کے بعد تجاب رحمت میں داخل ہوا تو یہ کہدرہا تھا سبحان رب العوش العظیم ''عرش عظیم کا پروردگار پاک ومنزہ ہے' یہ نورسات بڑار سال اس تجاب میں رہا۔

پھر تجاب نبوت میں وارد ہوا تو یہ کہا سبحان ربک رب العزّة عما یصفون ' تہارا پروردگار اور عزت کا رب پاک ومنزہ ہے اس سے جس کی توصیف کرنے والے '' تہارا پروردگار اور عزت کا رب پاک ومنزہ ہے اس سے جس کی توصیف کرنے والے

اس کے بعد حجاب کبریائی میں وارد ہوا ، ورحالانکہ بیکہا! مسبحان الله العظیم الاعظم '' پاک ومنزہ ہے جوعظیم اور بزرگ تر ہے'' بینور پانچ ہزارسال یہاں پر رہا۔
پھر بینور حجاب منزلت میں وافل ہوا درہ الاسکہ بیکہا! مسبحان العلیم الکویم ''
پاک ومنزہ ہے وہ خدا جو دانا وکریم ہے'' بینور چار ہزار (۴۰۰۰) سال ادھر رہا۔

توصیف کرتے ہیں بینور جھ ہزار (۲۰۰۰) سال یہاں پررہا۔

اس کے بعد حجاب، فست میں واقل ہوا تو بیکہا! مسحان ذی الملک و الملکوت " الملکوت عن مرادسال بینوراس حجاب میں رہا۔

پر يور جاب سعادت مين واخل موا تويد كهااسبحان من يويل الاشيآء ولايزال " پاك ہے وہ خدا جو ہر چيز كوختم كردے كالكين خود باقى ہے" يووردو ہزارسال (٢٠٠٠) اس جاب مين رہا۔ ہوئے فرمایا:

یا عبدی ! انت المراد و المرید ، وانت خیرتی من خلقی ، وعزّتی و جلالی لولاك ماخلقت الافلاك ، من احبّك احببته و من ابغضك الغفته

"ا اے میرے بندے! آپ ہی میرے مرید لینی اطاعت گزار اور مراد لینی مقصود و مطلوب ہیں، آپ ہی میری مخلوق سے برگزیدہ ہیں، مجھے میری عزت و جلالت کی شم، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، جو بھی آپ سے مجت کرتا ہوں، اور جو آپ سے بیار کرتا ہوں، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہوں، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے ہیں بھی اس سے بیار کرتا ہوں، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے ہیں بھی اس دشن سجھتا ہوں، ۔

نورمحم سے بارہ حجابوں کی تخلیق

جب نور پیغیر حمیکا اور اس کی شعاعیں بلند ہوئیں ، اللہ تعالیٰ نے اس نور سے بارہ (۱۲) حجاب خلق کیے۔

پہلا تجاب قدرت اس کے بعد تجاب عظمت ، اس کے بعد عزت پھر ہیبت ، پھر تجاب جروت ، اس کے بعد عزت پھر ہیبت ، پھر تجاب جروت ، اس کے بعد تجاب برمت ، اس کے بعد تجاب نبوت ، پھر تجاب کریاء ، پھر تجاب منزلت ، پھر تجاب رفعت ، پھر تجاب سعادت اور اس کے بعد تجاب شفاعت وکرامت خلق فرمائے ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے رسول خدا کے نور کو تجاب قدرت میں داخل ہونے کا تکم دیا ، جب آ مخضرت کا نور اس میں داخل ہوا تو کہدر ہا تھا" سبحان اللّه العلی الا علی سبحان اللّه العلی الا علی "" بائد مرتبہ غدا پاک ومنزہ ہے "بینور بارہ بزار (۱۲۰۰۰) سال اس تجاب یں رہا۔

اس کے بعد خدا وند تعالی نے تھم دیا کہ جاب عظمت میں چلا جا، اس جاب میں داخل ہوتے وقت میکہ رہا تھا" سبحان عالم السرّ واحفی "پاک ومنزه ہے وہ خداج ظاہر وباطن سے آگاہ ہے، یووراس جاب میں گیارہ ہزارسال (۱۰۰۰) رہا۔

جب بیسنا تو اس وقت رسول خداً کا نورسجدہ ریز ہوا، جب سجدے سے سراٹھایا توایک لاکھ چوہیں ہزار (۱۲۳۰۰۰) نور کے قطرے آپ کے بدن مبارک سے گرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹیمر کے نور کے ہر قطرے سے پیٹیمر پیدا کیے۔

جب تمام انوار کی تخلیق کمل ہوگئ تو تمام انوار نے نورمحمر کا اس طرح سے طواف کیا ، جیسے لوگ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیسب انوار اللہ تعالی کی شیع و تقذیس اور حمد وثناء میں مصروف ہو مسئے اور بیہ کہتے :

سبحان من هو عالم لا يجهل ، سبحان من هو حليم لايعجل ، سبحان من هو غني لا ينتقر-

"پاک دمنزہ ہے وہ خداجو عالم ہے جاہل نہیں، پاک دمنزہ ہے وہ خداجو بردباد ہے، اسے ہرگز کوئی جلدی نہیں، پاک دمنزہ ہے وہ جو بے نیاز ہے وہ ہرگز کسی کامختاج نہیں"

اس وقت الله تعالى نے انہيں مخاطب كرتے ہوئے فرمايا: كيا مجھے جانے ہوكہ ميں كون ہوں؟

حفرت محمر كورمقدس في سب سي بهلكما:

انت الله الّذى الّا انت ، وحدك لاشريك لك رب الارباب وملك الملوك.

'' فرمایا! تو خداہے جس کے سواکوئی معبُودنیں، تو کی کتا ہے تیراکوئی شریک نہیں اور تو ارباب کا پروردگار اور تمام باوشا ہوں کا بادشاہ ہے'' اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی:

" تو میرا منتخب شدہ ہے، تو میرا حبیب ہے اور میری مخلوق میں سے سب

پھر یہ تجاب شفاعت میں واخل ہوا اور یہ کہا! سبحان الله العظیم و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده سبحان الله العظیم " پاک ومنزه ہے وہ خدا جوعظیم ہے اور ہم جس کی حمد و ثناء کرتے ہیں، پاک ومنزہ ہے وہ خدا جوعظیم ہے " بینورایک ہزارسال اس تجاب میں رہا۔ نور محمد سے نور کے بیس (۲۰) سمندرخلق کیے

امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

''اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت محمہ کے نور سے بیس (۲۰) نور کے سمندر پیدا کیے، ہرسمندر میں ایسے علوم تھے، جن سے خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی آ گاہ نہیں''

پھر خدا وند متعال نے حضرت محمد کے نور سے فر مایا: ''عزت کے سمندر میں داخل ہو جاؤ، پس وہ داخل ہو گئے'' پھر فر مایا:''صبر کے سمندر میں داخل ہو جاؤ پس وہ داخل ہوئے'' پھر فر مایا:''خضوع کے سمندر میں داخل ہو جاؤ''

اس کے بعد وفا، پھر حلم و برہیزگاری ، اس کے بعد وفا، پھر حلم و برہیزگاری پھرخشیت اللی ، پھر توباس بردباری کے سمندر میں داخل ہونے کا تھم پھر تقوی و پر ہیزگاری پھرخشیت اللی ، پھر توباس کے بعد عمل ، اس کے بعد اضافہ و افرونی ، پھر ہدایت کے سمندر میں وارد ہونے کا تھم ہوا ، اس کے بعد حفاظت اور پھر حیا کے سمندر میں داخل ہونے کا تھم ہوا۔خلاصہ بیہ کہ نور جمہ بیں سمندروں میں داخل ہوا۔دسول خدا کا نور جنب آخری سمندر سے باہر لکلا تو اللہ تعالیٰ فیر جنب آخری سمندر سے باہر لکلا تو اللہ تعالیٰ فیر مایا:

"اے میرے حبیب! اے پیمبرے آقا وسردار! اے میری سب سے پہلی مخلوق! اوراے میرے آخری پیمبراتم روز محشر شفاعت کرنے والے ہو"

و نذیر و سراج منیر، وشفیع و حبیب "ال قلم! اگر ده نه بوت تو تهمیں پیدا نه کرتا، اور نه بی اپنی مخلوق کو پیدا
کرتا، بیسب کھ انہیں کی خاطر پیدا کیا ہے، وہ بشارت دینے والے،
ڈرانے والے، روش چراغ، شفاعت کرنے والے اور حبیب ہیں"
بیدہ وقت تھا جب قلم نے یا دمحم کی شیرین کھل کھلائی اور کہا:

"اے دسول خدا! آپ پرسلام ہو"

الله تعالى نے فرمایا: "تمہارے اوپر میرا سلام ، رحت اور برکت ہو، اسی وجہ سے سلام کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہوگیا ہے"
اس کے بعد الله تعالیٰ قلم سے فرما تا ہے:

" قضاء وقدراورروز قيامت تك جو كچھيش بيداكرول كااسے كھ"

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا کہ وہ روزمحشر تک محمہ وآل محم علیم السلام پر درود وسلام سیجے رہیں اور ان کی امت کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ بہشت کی تخلیق

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت محم کے نور سے بہشت کو خلق فرمایا اور اسے چار چیز ول سے مزین فرمایا (۱) تعظیم (۲) جلالت (۳) سخاوت (۴) امانت یہ چیزیں اولیاء کرام اور اطاعت گزار بندول میں رکھی گئیں ، پھر گوہر کے باقی ماندہ حصے پر نگاہ ہیبت ڈالی تا آخر صدیث مولف کہتا ہے یہ روایت مفصل اور طولانی ہے ، ہم نے یہاں پر اپنی ضرورت کے مطابق ذکر کی ہے۔ (بحار الانوار جلد ۱۵ اصفحہ ۱۹۸ وجلد ۱۹۸ مفیل

محمر وعلى كانورنور ضداي

(۱۷۸ ـ ۷۷) كتاب كافى مي كله بين : احمد بن على كت بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

ے افضل ہے، تیری امت ساری امتوں سے بہترین امت ہے'' نور محمد سے کو ہرکی شخلیق

اس کے بعد اللہ تعالی نے نور محم سے ایک کو ہر خاتی فرمایا اور اسے دو حصول میں تقسیم کیا ، پھر ایک حضے پر اپنی نگاہ ہیب ڈالی تو وہ خٹنڈ سے میٹنے پانی میں تبدیل ہوگیا ، پھر دوسرے حضے پر نظر شفقت ڈالی تو اس سے عرش پیدا کیا ، بیعرش پانی پر قائم ہوا، نور عرش سے دوسرے حضے پر نظر شفقت ڈالی تو اس سے عرش پیدا کیا ، بیوح سے نور قلم کو وجود پخشا اور قلم سے کہا:
کری کو خلق کیا اور کری کے نور سے لوح پیدا کی ، لوح سے نور قلم کو وجود پخشا اور قلم سے کہا:
دمیری تو حید و یکنائی کو لکھ'

قلم بے ہوش ہو گیا

قلم نے جب کلام الی سنا تو ہزارسال بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا: " کلمے"

قُلْم نے عرض کیا پروردگار کیا تکھوں؟ تھم ہوالکھو لا اله اِلّا الله محمد رسول الله. 
" الله كے سواكوئي معبود تبين اور حجر الله كرسول بين "

جونبی قلم نے حضرت محرکا نام سنا تو سجدے میں کر پڑا اور کہا:

سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الاعظم

" پاک ومنزه ہے وہ جو مکمآ وقبار ہے، پاک ومنزہ ہے وہ جوظیم و بزرگ ترہے"

اس کے بعد قلم نے اپنا سر مجدہ سے اٹھایا اور کھا:

﴿ لاَ إِلٰهُ اللَّهُ محمد رسول اللَّهُ ﴿

اس کے بعد کہا: "اے پروردگار! بی حمد کون ہیں جس کے نام کوایے نام اور یاد کواپٹی یاد کے ساتھ متصل کیا ہوا؟"

الله تعالى نے فرمایا:

يا قلم! فلولاء لما خلقتك ولاخلقت خلقي الَّا لاجله، فهو بشير

"اس كے خون كابدلہ كون ليرا جا ہتا ہے؟"

اس نے کہا: اس کے پچاس رشتہ داروں نے آپس میں اتحاد کیا ہے کہ اس کے خون کا ضرور بر فرور بدلہ لیں مے۔

اے برادررسول خدا! شک وشبہ کوختم کریں اور اس بات کو آشکار کریں کہ اسے کس نے قل کیا ہے؟

آپ نے فرمایا:

"اساس كى چاخى كى با بەكونكداس نے اپنى الرى كاس كىساتھ تكال كىيا اور اس نے اسے طلاق دے دى تقى ، جبكد كى دوسرى مورت سے تكال كرايا تھا، اس كے چانے صد وكين كى وجہ سے اسے قل كرديا ہے"

اعرائی نے کہا: آپ کی یہ بات ہمارے لیے قائع کنندہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بیلو جوان خود گوائی دے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے تاکہ ان کے درمیان میں سے فتنہ وفساد کی آگ شمنڈی ہو سکے۔

امیر المومین حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔خداکی حمد و ثناء اور پیغمبر خداً پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں:

یا اهل الکوفة ا مابقرة بنی اسرائیل با جلّ عند الله تعالیٰ من علی اخی رسول الله، انها احی الله بها میّت بعد سبعة ایّام "اے کوفد کے رہنے والواج بات توبیہ کرین اسرائیل کی گائے الله تعالیٰ کے نزدیک علی برادررسول سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی ہے۔ بے شک الله تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مردہ کوسات دن کے بعد زندہ کردیا تھا" تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مردہ کوسات دن کے بعد زندہ کردیا تھا"

" ب شک تی اسرائیل نے گائے کے گوشت کا الازا مردہ کو مارا تو وہ زندہ

"اے اباجعفر! اس عرب کواس میت کے ہمراہ لے آؤجواس کے ساتھ ہے" جناب میٹم کہتے ہیں: میں نے آئخضرت کے تھم کی تقیل کرتے ہوئے دونوں کو صحرائے نجف میں حاضر کردیا۔ امیر المونین علی بن ابی طالب اپنا چاہ مبارک لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يا اهل الكوفة! قُولوافينا ماترونه منّا، واروواعنّاماتسمعونه-

"اے کوفہ کے رہنے والو! ہمارے بارے میں وہی کھی کہو، جس چیز کا ہم سے مشاہدہ کرواور جو کھی ہم سے سنووہ دوسروں تک پہنچاؤ' اس کے بعد فرمایا:

"اے اعرابی! اپنے اونٹ کو بٹھاؤ اور پکھ دوستوں کی مدد سے اپنے مردہ کو تابوت سے باہر نکالو'

جناب میٹم عمار کہتے ہیں: اس عرب نے تابوت میں سے ایک زرد رنگ کا کیڑا نکال کر کھولا ، اس کے نیچے ایک موتیوں کا کمٹرا تھا ، اسے کھولا تو اس کے نیچے ایک موتیوں کا محمیلا تھا، جس کے درمیان ایک نوجوان تھا جس کے گیسوعورتوں کی طرح خوبصورت تھے ، مرادر رسول جناب علی علیہ السلام اس اعرائی سے نوچھتے ہیں:

''اس نوجوان کومرے ہوئے کتنے دن گذر چکے ہیں؟'' اس نے کہا:''اکتالیس دن ہو گئے ہیں''۔

آ تخضرت نے بوچھا:"اس کے مرنے کی کیا دجہے؟"

اعرائی نے کہا:اس کا خاندان میہ چاہتا ہے کہ آپ اسے زندہ کریں، تا کہ یہ خود بتائے کہ اسے کہ اسے کس نے کسی بتائے کہ اسے کس نے کس کے کہ اسے کس نے کسی بتائے کہ اسے کسی نے کسی جب میں اسے دوسرے کان تک کا ٹا ہوا تھا، آنخضرت نے فرمایا:

# الله بيت (مدس ) الله بيت (مدس )

ومن قرآ المثانی والمنینا اذا استقبلت وجه ابی حسین رأیت البدر راق الناظرینا در آگاه موجا!اے میری آکھ! تیرے اوپرافوں ہے، میراساتھ دوآگاه موجااورامیرالمونین علی علیہ السلام پرگریہ کر۔

ہم اس کے دکھ اورغم میں مبتلا ہیں جو مرکب پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر ہے اور اسے جولا نگاد میں ڈورا تا اور شتر بیابان پر سوار ہوتا تھا۔ جس وقت تمہاری نگاہیں ابو حسین کے چرہ اقدس پر پر میں تو گویا تم نے ماہ کال کودیکھا، جوآ کھول کوروش کردیتا ہے''

ألا فابلغ معاوية بن حرب فلاقرّت عيولنا الشّامِتينا أفى الشهر الحرام فجعتمونا بخير النّاس طرّا اجمعينا نعى بعد النبى فدتة نفسى ابو حسن وخير صالحينا كانّ النّاس فقد واعليّا نعام ضلّ فى بلاعرينا

"آگاہ ہو جا! اور معاویہ بن حرب تک پہنچا دو کہ ظلم شات کرنے والوں کی آگھیں بھی بھی روش نہیں ہوں گی ۔

کیاتم نے ماہ حرام میں سب سے بہترین کی مصیبت میں جمیں جتلا کیا ہے؟ قربان جاؤں اس پرجو پیغیرا کرم کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ابوحس میں صالحین میں سب سے بہتر تھے۔

مناقب الل بيت (صدين) ﴿ يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

معاویہ نے کہا: یہ دو ہزار تمہیں دیتا ہوں۔ پھر کہا: دوسرے دو ہزار سے کیا کروگی؟ اروی نے کہا: ان دو ہزار دیتاروں سے حارث بن عبدالمطلب کی اولا دہیں جو غرباء ہم کفوہوں گے، ان کی باہم از دواج گرواؤں گی۔

معاویہ نے کہا: وہ بھی تمہیں دیتا ہوں اور اب بیہ بتاؤ کہ تیسرے دو ہزار دیتار سے کیا کروگی ؟

اروی نے کہا: مشکلات کے وقت انہیں خرج کروں گی اور خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاؤں گی ۔

معاویہ نے کہا: بیبھی تنہیں دیتا ہوں

اس کے بعدمعاویہ مزید کہتا ہے: خدا کی نتم اگر تمہارے چیا زادعلی زندہ ہوتے تو وہتم پر بھی بھی الیم نیکی نہ کرتے ۔

اردی نے کہا: تم نے سی کہا ہے بے شک علی امانت خدا کی حفاظت کرتے تھے جبکہ تم ضالع کررہے ہو۔

اس کے بعد اروی نے معاویہ سے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ کیائم علی علیہ السلام کے بارے میں منہ کھولتے ہواللہ تعالی تمہارا منہ تو ڑے اور تیری مشکل کومشکل تر کرئے۔

ال کے بعد اردی نے بلند آواز کے ساتھ آہ و فریاد بلند کی اور روتے ہوئے ابواسود دولی کے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے (البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیاشعار اردی کے اپنے ہیں )۔

الا یا عین ویحك اسعدینا الا فابكی امیرالمؤمینینا رزئنا خیر من ركب المطایا وجربها ومن ركب السفینا ومن حفاها

الله بيت (مدس عن الله بيت (مدس الله بيت (مدس الله بيت ال

ان کی شہادت کی خبر لے کر مدینہ پہنچا، جو نہی بیشہرلوگوں بیددرد تاک خبرسی تو پورے شبر سے تالہ وگرید کی صدائیں بلند ہوئیں تو دوبارہ رسول خداکی رصلت کا منظرزندہ ہوگیا لوگ جلدی جلدی حضرت عائشہ کول چکی ہے تو جلدی حضرت عائشہ کول چکی ہے تو لوگ واپس لوٹ آئے۔

جب الحلے دن کی صبح ہوئی تو پہۃ چلا کہ حضرت عائشہ رسول کی مرقد کی طرف روانہ ہونے والی ہے۔ لوگ خبر طبع ہی اس کے گھر گئے ، وہ گریہ کرتے کرتے اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی سکت نہیں تھی ، لوگوں نے اس ادر کرد سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ اس حال میں رسول خدا کی قبر اطہر پر آئی ، وہ اس حال میں رسول خدا کی قبر اطہر پر آئی ، وہ اس حال میں درول خدا کی قبر اطہر پر آئی ،

''اے پیغیروں کے آتا! آپ پرسلام ہو، اے شفاعت کرنے والوں
کے سردار آپ پرسلام ہو، آپ پرسلام ہواے سب سے بہترین تلوق
خدا! جو بدن پر پیرائن اور ردا پہنتے تھے، بزرگ ترین ہتی جو تعلین پہنی تھی
آپ اور آپ کے دونوں ساتھیوں پرسلام ، خدا کی تتم میں سب سے
بہترین شخص کی موت کی خبر لے کر آپ کے پاس آئی ہوں اور اس شخص
پرگرید وزاری کرتی ہوں جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک تھا، خدا کی
تم! آپ کے پچازاد کے فضائل ہرگز فراموش نہیں ہو سکیں گے ، خدا کی
قتم! آپ کے پچازاد کے فضائل ہرگز فراموش نہیں ہو سکیں گے ، خدا کی
قتم! تیرا محبوب مرتفی تل ہوگیا ہے، خدا کی قتم! فاطمہ الزہراء علیہا السلام
کاشوہر مارا گیا ہے، اے رسول خداً! اگر آپ کی قبر سے پھر اٹھا لیا جائے
تو آپ جمھے جران و پریشان اور گرید وزاری کرتے ہوئے دیکھیں گے،
اس کے بعد حضرت عائشہ نے کلمہ استر جاع " اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا اِلِيةَ داجِعُونَ "
راحمائی کے بعد حضرت عائشہ نے کلمہ استر جاع " اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا اِلِيةَ داجِعُونَ "

المویا امر المونین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ ان ریا تیوں کی طرح ہیں، جوا پے شہر میں حیران و پریشان مارے مارے پھرتے ہیں' فلا والله لا انسی علیّا وحسن صلوته فی الرکھینا لقد علمت قریش حیث کانت باند علمت قریش حیث کانت باند خیرهم حسباً و دیناً قلد یفرح معاویة بن حرب فات بیت حرب فات بیت باده الخفاء فینا

" خدا کی قسم برگز علی علیه السلام اور نماز گذاروں میں سے اس کی بہترین نماز کو مجھی نہیں بھول سکیں ہے۔

(اے علی ) جب سے قریش نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس وقت وہ سمجھ مکے کہ آپ خاندان اور دین کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ بنا برایں اے معابیہ بن حرب! تو زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ باقی خلفاء اور جانشین ہم میں سے ہیں''

رادی کہتا ہے بین کرمعاویہ نے گربیر کرنا شروع کیا اور کہا: اے فالہ! خداکی قتم! ابوالحن ایسے ہی تھے، جیسے تم نے بیان کیا ہے، اس کے بعد علم دیا کہ اروی جو کچھ جا ہتی ہے اسے دیا جائے۔

("الاربعون حدیث) فیخ منتجب الدین صغی ۸۹، المتخب الطریکی ، صغی ۲۵، بحار جلد ۲۲ صغی ۱۱۸) (۱۲\_۸۳۳) محمد بن سلیمان کہتے ہیں! میرے والدیز گوار جنہوں نے رسول خداً کے سب سے پہلے اصحاب کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ذرین جیش سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں: جس وقت امیر الموثنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، تو جب قاصد الليدًا (صنه م) الله الله الله يد الل

''میرا چرہ آپ کے لیے خاک پر ہے، میرادل آپ کے لیے خاضع ہے، میری جان آپ کے امر کے سامنے حاضر ہے، پس کل روز قیامت آپ کے سخت عذاب اور شدید عقاب سے کس طرح فرارممکن ہے۔؟ حضرت عائشہ تی ہیں، میں اس کے نزدیک ہوئی اور اس کے برابر کھڑی ہوگئی

مقرت عائشہ ہی ہیں ، میں اس کے نزدیک ہوئی اور اس کے برابر کھڑی ہوگئی ، میں نے اس کا سراپنے دامن میں لیا اور اس کے رخسار سے خاک صاف کی ، اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی ، حالانکہ میرے نزدیک وہ خدا کے بہترین بندوں میں سے تھا۔

زربن جیش کہتے ہیں: اس کے بعد حضرت عائشہ نے اپنے آپ کورسول اکرم کی قبر پر گرادیا اور نالہ وفریاد کرتے ہوئے کہا:

"اے ہدایت کے پیامبر اجمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، خداکی قتم اکل روز قیامت آپ کا پر چم اٹھانے والاقل کردیا گیا ہے"
اس کے بعدلوگوں کی طرف دیکھا ، تمام کے تمام لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں،
ان سے کہا:

اے لوگو! زور سے گریہ کرو خدا کی قتم! آج گریہ وزاری کرنا بہت قدرو قیمت ہے، آج محم<sup>مصطفی</sup> اور فاطمیۃ الز ہراء نے وفات پائی ہے''

جب دیکھا کہ لوگ آہ و بکاء میں مشغول ہیں تو اس نے ایک مجری سانس لی اور خود کورسول خدا کی قبر پر گرادیا ، خدا کی تئم میں نے خیال کیا کہ اس (عائشہ) کی روح پرواز کر گئی ہے، پس قریش کی عورتیں اسے اس کے گھر لے گئیں ، اس نے کہا:

عجبت لقوم يسألونى عن الذّى فضائله شهورة فى المشاهد فجدد حزنى واستهلّت مدامعى لوجهك يا من يرتجى للشدائد

### ور من قب الل بيت (صنه مرم) الله الله الله يت (صنه مرم)

" اے لوگوا تمہیں کیا ہو گیاہے؟ آپ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ تم لوگ کیا کہتے ہو؟"

لوگوں نے کہا: اے زوجہ رسول! معرت امام علی بن ابی طالب کے بارے میں آ ب کا کیا نظریہ ہے؟

حضرت عائشہ نے کہا: '' اے لوگو! تم چاہتے ہو کہ علی کے بارے میں پچھ کہوں ۔ خدا کی قتم! وہ پنجبروں کے آتا کا جانشین اور خاتم الانبیاء کا پچا زادتھا، وہ پر ہیز گاروں اور ختنب شدہ لوگوں کا پیٹوا تھا، وہ زہراء بتول کا شوہرتھا اور شمنوں کے سر پر چپکتی ہوئی تکوارتھا، وہ نیکوکاروں کا امیر اور کفار کوئل کرنے والاتھا، وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھا، وہ جہاد اور سعی وکوشش کرنے والوں کا پیش روتھا، وہ شب زندہ دار اور فکر کی کان تھا، وہ دین کو استوار کرنے والا اور مونین کا مولاتھا، وہ کفر وشرک سے پاک اور ایمان سے مملوتھا، وہ عشل سلیم، دین خدا میں مضبوط اور تھم خدا کو ہر پاکرنے والا تھا''

"اے لوگو! بے شک میرے اور علی کے درمیان بھرہ کے محلوں کی تاریک راتوں میں مشکلات پیدا ہوئی تھیں ، کاش وہ پلٹ آئے۔ آج تک کون والی آیا ہے؟"

نیند نے اسے سکون دیا ہے، ہیں شتر پر سوار ہوکر ٹیلوں کے پاس سے گذری جتی کے لفکر کے درمیان پہنچ گئی، ہیں نے دوسرخ ٹیلوں کے بعد اسے دیکھا کہ لمبے سفر کی تھکا وٹ بھی اس کے لیے شب زندہ داری سے بانع نہ ہوئی، ہیں اس کے نزد کیک تر ہوئی، جی کہ میں اس کے برابر کھڑی ہوگئ، اس نے اپنا چہرہ خاک پر رکھا ہوا ہے اور گریہ کر رہا ہے، اس عورت کی طرح بلند آ واز سے گریہ کر رہا تھا جس کا کوئی جوان مر گیا ہواور کہ درہا تھا: سجد لك وجهی ، وخضع لك قلبی، واستسلم لامر لك نفسی، فكيف المضرّغدًا من أليم غدابك وشديد عقابك-

﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

چلا کیا ، رات کے وہ ت سر کمیا ، عالم خواب میں پیغیراکرم کو دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حد بتنا ما السام ان کے ہمراہ چل رہے تھے۔ رسول خدائے دونوں سے فرمایا:

" تمہارے پر بزرگوارکہاں ہیں؟"

امیرالمونین نعزیت علی علیه السلام جو پیمبرا کرم کے عقب میں کھڑے تھے فرماتے ہیں۔ ' یا رسول اللہ میں یہاں پر ہوں''

رسول غدائے فرمایا: "اس مخض کا قرض کیوں اوانہیں کرتے ہو؟"

حفرت 'ن في عرض كي: "اب رسول خدا! بيتميلا دنيا مين اس كاحق ب

للنداوه ي مراه ب

رسول خدائے فرمایا: ''میتھیلااس فینس کو دے دؤ'

ابوجعفر کہتا ہے: امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پیم سے بنا ہوا ایک تھیلا مجھے دیا اور فریا یا کہ بیتمہاراحق ہے، البذالے لو۔

رسول خداً نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا:

خذة والاتمنع من جاء ك من ولدِة يطب من عندك والض لايفقر عليك بعد هذا اليوم ـ

بیتھیلا لے اور میری اولاد میں سے کوئی بھی تمہارے پاس سودا سلف لینے آئے تا اس کودے دو آج کے بعد تم مرکز فقیراور نا دار نہیں ہو گے۔

الوجعفر كبتا ب: جب مين خواب سے بيدار مواتو ميرے ہاتھ مين ايك تھيلاتھا،

مل نے اپنی بوی کوآ واز دی اور کہا کہ سوری ہویا بیدا ہو؟

ال نے کہا ایس بیدارہوں

میں نے کہا: چراغ جلاؤ

وہ اٹھ کھڑی ہوئی اوراس نے کرے میں چراغ جلایا، میں نے وہ تھیلا اسے دیا،

ور مناقب الل بيت (صنه من الله يلية (صنه من الله يلية (صنه من الله يلية (عنه من الله يلية الله ي

" میں اس گروہ پر جیران ہوں جو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے ،جس کے فضائل مشہور ومعروف ہیں پس حزن وغم تازہ ہو گیا ہے اور تیرے چہر پر اشک بہہ چلے ، اے وہ کہ جس کی طرف ختیوں اور مشکلوں میں دست امید وراز کرتے ہیں۔(الاربون حدیث شخصت الدین مفومه)

(۱۷-۸۳۴) صاحب کتاب فرماتے ہیں: میں نے کتاب کی جلداول کے صفحہ نمبر ۸۲۹ میں فصائل سادات کے بارے میں ایک حکایت نقل کی ہے، لیکن جلداول ختم ہونے کے بعد حکایت بطور مفصل میسر آگئ ہے، اب یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، امید ہے سود مند ہوگا۔

ابراہیم بن مہران کہتے ہیں: شہر کوفہ میں ہمارا ہسابیہ ایک سبزی فروش تھا، اس کی کنیت ابوجعفر تھی، وہ معاملات کرنے میں امچھا شخص تھا، جب بھی کوئی علوی اس سے کوئی چیز خرید نے کے لیے جاتا تو وہ سودا سلف دے دیتا اگر اس کے پاس پسیے ہوتے تو لے لیتا اور اگر نہیں ہوتے تو ایخ نوکر سے کہتا کہ اسے علی بن ابی طالب کے حساب میں لکھ دو۔

وہ ایک مت تک اس طرح سے کرتا رہا، کچھ عرصہ گذرنے کے بعد اس کی اقتصادی حالات خراب ہوگئی اور وہ شخص فقیر ہوگیا ، اس نے مجبور ہو کر دکان بند کردی اور خانشین ہوگیا وہ ہرروز حساب کی کائی کی جانچ رہ تال کرتا رہا ، اگر مقروض شخص زعمہ ہوتا تو کسی کو اس کی طرف بھیجا اور ا۔ پنے ادھار کا مطالبہ کرتا ، اور جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ دیا۔

کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کا نام کا ف دیتا۔

ایک دن دروازے پر بیٹھا حساب والی کالی کی برری کررہا تھا کہ اچا تک وہاں سے ایک نامبی محف گزرا، وہ مخرا کرتے ہوئے کہتا ہے: اپنے سب سے بڑے مقروض علی کے ساتھ تم نے کیاسلوک کیا ہے؟

وہ دوکان داراس ناصبی کی بات س کر ممکن ہو کمیا اور دہاں سے اٹھ کراپنے گھریں

چا ٹناشروع کے جیسے بلی بہلے کو جائی ہے۔ حفزت اس کے قریب کھڑے ہو کر فرماتے ہیں: "اس طرف کیا لینے آئے ہو؟"

میں نے اس کا صرف ہمہد سنا ، لیکن اس کی کوئی بات میری سجھ میں ندآئی ، آنخضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا:

"كياتم جانة موكداس في كيا كهاب؟"

میں نے عرض کیا: میں نہیں سمجھ سکا۔

آپ نے فرمایا: وہ ابھی اس رات قادسیہ جاکرسنان بن واکل کو کھانے کی جمھ سے اجازت مانگ رہا تھا اس ورندے نے سیبھی کہا کہ محمد وآل محمد علیم السلام کے دشمنوں پرمسلط ہوں۔ بیاس وقت کی بات ہے جب سنان وعدہ خلافی کرتے ہوئے میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امیر المونین علی علیہ السلام نے درندے سے فرمایاتم جاؤ اورا پنا کام انجام دو'۔

وہ درندہ وہاں سے چلا کیا ، ہم نے رات وہاں پر ہی بسر کی اور امیر المونین حضرت علی علیہ السلام والی آگئے ۔ بعد میں قادسیہ سے خبر لمی که گذشتہ رات درندہ سنان کو چیر بھاڑ کر کھا گیا۔

حفرت علی علیہ السلام کے ہم سفر آپ کے ہمراہ قادسیہ گئے اور اہل قادسیہ کو درندے کے ساتھ امیر الموثنین علیہ السلام کی تفتگو سے مطلع کیا، میسارا واقعہ دیکھ کر میں بہت جیران ہوا۔ امیر الموثنین حضرت علی فرماتے ہیں:

ممّا تعجّب ؟ هذا أعجب أم الشمس أم العين أم الكواكب؟ فوالّذى فلق الحبّة ومرى النسمة لواجبت ان اراى النّاس ممّا علمنى رسول الله من الايات والمعجزات والعجائب لكان يرجعون كلّهم كفّارًا - (الحديث) اس نے دیکھااس تھلے میں ایک ہزار دینار ہیں۔

میری ہوی نے کہا: اے مردا کہیں ایبا تونہیں ہے کہتم فقیری سے تک آ کرکسی تاجرکودھوکددے کریہ مال ہتھیالائے ہو؟

میں نے کہا: خدا کی تنم! ایسانہیں ہے، لیکن واقعہ کچھاس طرح سے ہاس کے بعد اپنی کتاب والی کا پی دیکھی حساب کیا تو اس میں علی ابن ابی طالب کے نام پراتی ہی رقم لکھی ہوئی تقی ، جتنی اس تھلے میں تھی ۔ ("الاربعون مدیث" شیخ الدین صفحہ ۹۵ فضائل السادات صفحہ ۳۲۳)

اسدی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک علام ہے ، وہ کہتا ہے: میں فدکور ہے کہ ابن القع اسدی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک غلام ہے ، وہ کہتا ہے: میں لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام کے ہمراہ ایک بے آب علقہ صحرا میں تھا، وہاں پر رات ہو مگی ، حضرت کسی الیی جگہ کی تلاش میں تھے کہ جہاں قیام کیا جا سکے ، آنخضرت ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے ، آؤلوگ وہاں پر اپنی سواریوں سے نیچا تر آئے۔

میں نے بھی اپنے فچر کی رسی پکڑی ہوئی تھی، تھوڑا وقت ہی گزرنہ پایا تھا کہ میرا فچر ڈرگیا، اس نے اپنے کان او پر کر لیے، پاؤں زمین پر مار رہا ہے اور مجھے بھی تھینچ رہا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حرکت کا احساس کیا تو آپ نیند سے بیدار ہو مجھے اور فرمایا: ''کیا بات ہے؟''

میں نے عرض کیا: مولا! خچر ڈرگیا ہے، لہذا اب بے قرار کررہا ہے۔ حضرت نے فرمایا: ''یوں محسوں ہوتا ہے اس نے نزدیک کسی درندے کو دیکھا ہوگا''

اس کے ساتھ آنحصر ت اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تکوار جمائل کی اور ویکھنا شروع کیا ، آخضرت اس کیا ، آخضرت اس کیا ، آخضرت نے ایک درندے کو دیکھا اور فریاد بلندگی ، وہ درندہ رک گیا۔ آخضرت اس کے نزدیک مجے ، جب آپ نزدیک ہوئے تو اس درندے نے آخضرت کے پاؤل یول

ادا = الفراغض، وبغضه سینةلاینغ معها حسنة ولو ادّی الفراغض۔

" علی کی مجت ایک نیکی ہے کہ فرائض کو انجام دینے کی صورت میں کوئی بھی

گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور علی کے ساتھ بغض و رشمنی ایبا گناہ ہے

کہ کوئی بھی نیکی اسے فاکدہ نہیں پہنچا سکتی آگر چہ فرائض کو انجام دیا جائے۔

(ارشاد القلوب جلد ۲ صغہ ۲۸۸، الفردوس جلد ۲ صغہ ۱۲۲۱، کشف الغمہ جلد اصغہ ۹۲، بحار جلد ۹ سعنی ۱۲۸۸)

(ارشاد القلوب جلد ۲ صغہ میں مرقوم ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

حب علی حلقہ معلقہ بباب الجنّه، من تعلّق بھا دخل المجنة

" علی علیہ السلام کی محبّت ایبا حلقہ یعنی کنڈ اسے جو بہشت کے دروازے پر

" علی علیہ السلام کی محبّت ایبا حلقہ یعنی کنڈ اسے جو بہشت کے دروازے پر

آ ویزاں ہے، جو کوئی بھی اس کے آ ویزاں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا''

(منا قب خواری صغہ ۲۳۳، منا قب ابن شمر آ شوب، جلد ۲ سفہ ۱۲۱، بحار جلد ۲۵ سفہ ۲۰۷۱)

مرکورہ ماخذ میں تحریر ہے کہ ابن عباس امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں:

عورتیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مثل پیدا کرنے سے بانجھ ہیں، خدا کی قتم ایس نے کسی حال میں بھی ان کی طرح کا کوئی ویکھا ہے نہ سنا ہے، کچ بات تو یہ ہے کہ میں فر انہیں جنگ صفین میں سر پر سفید عمامہ باندھے ہوئے ویکھا تھا، ان کی آ تکھیں روثن چراغ کی طرح درخشندہ تھیں، آ تخضرت اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے، میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس تشریف لائے ،اس کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں۔

يا معاشر المسلمين! استشعروا الخشية وغضوا الاصوات، وتجلببوا السكينة وأكملوا اللامة واقلقواالسيوف قبل السلّة ، ونا فحوا بالظبا وصلوا بالخطى، والرماح بالنبال فانّكم " کس چیز کی وجہ سے تجب کردہے ہو؟ کیا یہ جمران کن ہے یا سورج، چانداور ستارے؟ جمعے تم ہے اس خدا کی جس نے وانے کو شکافتہ کیا اور ایک زندہ وجود کو پیدا کیا۔ اگر میں لوگوں کو وہ نشانیاں، مجزات اور عجا تبات دکھاؤں جو رسول اللہ نے جمعے یاد کروائے ہیں تو لوگ کم ظرف ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف بلیٹ جائیں ہے"

(الجمواع الراكق جلد اصفحه ۳۶، الفصائل ابن شاذ ان مسخم ۱۷۰)

ندُوره کتاب میں ندکورے کہ رسول ضداً نے حضرت علی سے فرمایا: یا علمی ! اذاکان یوم القیامة اخذت بحجزة الله عزّوجلّ واخذت انت بحجزتی ، واخذ ولدك بحجزتك ، واخذت شیعته ولدك بحجزتهم ، فتری أین یؤمر بنا ؟۔

"اے علی! میں روز قیامت خدا کے دائمن لطف وکرم میں پناہ لوں گا، آپ میرے دائمن میں اور آپ کی اولاد آپ کے دائمن اور آپ کی اولاد کے شیعہ ان کے دائمن میں پناہ لیس مے، پس آپ بیہ بتا کیں کہ ہمیں کہاں جانے کا حکم ہوگا؟" (بشارة المصطفیٰ صفحہ ۱۳ امتل الحسین صفحہ ۲ ابحار جلد مہمضے ۵۹)

(۱۹\_۸۳۲) ندکورہ کتاب کی پہلی جلد میں مناقب وفضائل امیر المومنین علی کے حصے شن ایک صدیث نقل کرتے ہیں جوانس نے رسول خداً سے روایت کی ہے، اس حدیث پرحوا شکال کیا جاتا ہے اسے دور کرنے کے لیے بریدہ سے ایک حدیث نقل کرتا ہوں، جواس نے رسول خدا سے نقل کی ہے، اس حدیث کوحسن بن ابی الحن دیلی نے بھی اپنی کتاب مناقب میں بریدہ سے نقل کیا ہے۔

بريده كتب بي كدرسول خداً فرمايا:

حب على بن ابى طالب عليه السلام حسنة لا يضرّمعها سيّنة مع

#### مناقب الل بيت (منه مرم) ﴿ يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ بِيتُ (منه مرم) ﴾ مناقب الل بيت (منه مرم)

خیموں پر جملہ کردو، پس دیمن کے قلب لئکر میں جملہ کرواور انہیں ناکارہ بنادو
کہ ان کے اردگر دشیطان ان کی کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، غرور وتکبر کی وجہ
سے اس نے سینہ تان رکھا ہے اور اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، بچ بات
تو یہ ہے کہ آپ پر جملہ کی غرض سے اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں
اور داہ فرار افتیار کرنے کے لیے پاؤں آ مادہ کیے ہوئے ہے، اگر آپ لوگ
کامیاب ہو گئے تو وہ فرار کرنے کے لیے تیار ہے۔ پس مشخکم ہوجاؤ، یہاں
تک کہ حق کا روثن ستون تمبارے لیے آشکار ہوجائے، آپ لوگ برترو
بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ کے ایمال کی جزاء
میں سے پھے بھی کم نہیں کرے گا۔

جناب مونف کہتے ہیں: جنگ نہروان اور شجاعت علی کے بارے میں صفدی شافعی کہتے ہیں: جنگ نہروان اور شجاعت علی علیہ السلام نے جنگ نہروان میں کہتے ہیں کہ موز شین کے دوہزار افراد کو آل کیا ، یہاں تک کہ آلواریں ٹیڑھی ہو گئیں لہذا آپ میدان جنگ سے باہر لکل آئے اور فرماتے ہیں:

لاتلوموني ولومواهذ

" مجھے ملامت نہ کریں اس تکوار کو ملامت کریں"

اس شمشیر کوسیدها کرتے ہیں ، آنخفرت کی ضربات میں سے وہ ضرب مشہور و معروف ہے جو آپ نے مرحب کولگائی ، کیونکہ آپ نے اس کی آئی ٹو پی پر جملہ کر کے اس کے بدن کو دوحصوں میں تقسیم کردیا۔

مرح على بزبان على

(۲۲۰۸۳۹)معروف كتاب "معانى الاخبار" ميں كھتے ہيں كەحفرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے ہيں۔ مناقب الل بيتُ (صديم) ﴿ كَالْكُونَ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

يعين الله ومع ابن عمّ رسولِ الله ً وعاودوا الكرّ ، واستحيوامن الفر، فأنّه عار باق في الاعقاب ، ونارحا ميه يوم الحساب طيّبُوا عن انفسكم نفسًا ، واطوو اعن الحياة كشحًا ، وامشوا الى الموت شياً سجحاً ـ

وعليكم بهذا السواد الاعظم ، والرواق المطنب فاضر بوا ثبجه فان الشيطان كامن في كسرة، قد نفج حضنيه مفترشًا ذراعيه ، قدقدّم للوثبة يدا واخّر للنكوب رجلا، فصمدًا صمدًا حتى ينجلى لكم عمود الحق وائتم الاعلون ، والله معكم ولن يتركم اعمالكم-

"اے گروہ مسلمین! خدا خونی کو اپنا شعار قرار دو، لباس وقار زیب تن کرو، جنگی اسلحہ بطور کامل آ مادہ رکھو، اپنی تکواروں کو نیام سے نکالے سے پہلے ہلاتے جاؤ تاکہ انہیں نکالے وقت آ سانی سے نکال سکو حملہ کرتے وقت تیزی کے ساتھ شمشیر کو دائیں بائیں چلائیں، اس کام کے لیے اپنے قدموں سے مدد حاصل کرو، اگر تمہارے نیزے ویمن تک نہ بینی پائیں تو قدموں سے استفادہ کرؤ،

" کیونکہ کے تو بہہ کہ آپ بارگاہ ایز دی میں حاضر ہیں اور رسول خدا کا پچا ذاوتمہارے ہمراہ ہے، اس بناء پر ڈٹ کر جنگ کریں اور راہ فرار اختیار کرنے سے شرم کریں، کیونکہ جنگ سے فرار ذات ہے، جو تبہاری نسل کے لیے ہمیشہ باقی رہے گی اور قیامت کے دن جلانے والی آگ ہے، اپنی جان کوشاد وخوش حال رکھو، تن آسانی کی زندگی سے ہاتھ اٹھا لو اور راضی خوشی موت کی ست قدم بر ھا کیں، دشمن کی اس ٹڈی دل فوج اور اس کے خوشی موت کی ست قدم بر ھا کیں، دشمن کی اس ٹڈی دل فوج اور اس کے

حبيب الله وخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله سبطاه خير الاسباط وولداى خير الاولاد، هل احدينكر ما أقول؟ اين مسلموا اهل كتاب! أنا اسما فى الانجيل "إليا" و فى اتوارة" بريئ" وفى الزبور "ارى " وعند الهند "كبكرة" وعند الروم "بطريسا" ، وعند الغرس" جبتر" ، وعند الترك" بثير" وعند الزنج" حيثر" وعند الكهنة" بويى" وعند الحبشة "بثريك " وعند أمّى "حيدرة" وعند طئرى " ميمون " عند العرب " على " وعند الارمن" فريق طهير"-

ألا وانّى مخصوص في القرآن باسما عن اخدروا ان تغلبوا عليها فتضلّو في دينكم ،يقول الله عزّوجلّ " إنَّ الله مَعَ الصّادِقين" أنا ذلك الصادق ، وانا المؤذن في الدنيا والآ خرة، قال الله عزّوجلً ! فَاَذَّنَ مُؤذنٌ بَينَهُمُ أَن لَّعنَةُ اللهِ على الظّالِمِينَ - (عوره المحافق مَيّا)

انا ذلك المؤذن ، وقال عزّوجلّ " وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (سوره توبه مِيّا) فانا ذلك الاذان\_

وانا المحسن يقول الله عزّة جلَّ " إِنّ الله عَ الْمحسِنينَ" (سوره عَلَوت آيه ٢٦) وانا ذوالقلب يقول الله عزّوجلَّ: " إِنّا في ذٰلِك لَذِكراى لِمَن كَانَ كَهُ قَلَبٌ "(سوره تَ آيه ٢٢) وانا الذاكر يقول الله "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهم "(سوره آل عمران آيه ١٩١) ونحن اصحاب الاعراف اأنا وعتى واخى وابن عتى ، والله فال الحبّ والنوى لايلج

اللبية (مدس عن اللبية اللبية

امیر المومین حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان ختم ہونے کے بعد جب شہر کوفہ میں والی لوٹ آئے تو آئحضرت کو اطلاع دی گئی کہ معاویہ آپ پر لعنت کرتا ہے، آپ کو کالیاں دیتا ہے اور آپ کے دوستوں کوفل کردیتا ہے۔ امیر المومین حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے دوستوں کوفل کردیتا ہے۔ امیر المومین حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک انتہائی کاف دار خطبے کا آغاز کیا۔ پس انہوں نے خدا کی حمد وثنا اور محمد پر درود سیجنے کے بعد پھھاں نعمتوں کا ذکر کیا، جو اللہ تعالی نے اپنے تینیمراور انہیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد یوں گویا ہوئے:

لولا آیة فی کتاب الله ماذکرت ما انا ذکراه فی مقامی هذ یقول الله عزّوجل " وامّا بِنَعَمةِ رَبِّكَ فَحَدِّث " اللّهم لك الحمد علی نعمك الّتی لاتحطی وفضلك الّذِی لاینسی یا ایّهاالنّاس انّه بلغنی مابلغنی ، وأنی أرانی قد افترب اجلی ، وکائی بكم وقد حهلتم امری ، وانا تارك فیكم ماتركه رسول الله كتاب الله وعترتی ، وهی عترة الهادی الی النجارة خاتم الانبیآء و سید النجیاء والنی المصطفی یا یّها النّاس العلّکم لا تسمعون قائلاً یقول مثل قولی بعدی الا مفتر، انا اخو رسول الله وشدته ، انار حی جهنم الدائرة اضراسها الطاخته، انا مؤتم وشدته ، انا مؤتم النبین والبنات ، انا قابض الارواح و باس الله الّذی لایرده عن القوم المجر مین، انامجدل الا بطال وقاتل الفرسان ، و مییر من کفربا ارحمٰن ، وصهر خیر الانام.

أنا سيد الاوصياء ووصى خير الانبياء ، اناباب مدينته العلم و خازن علم رسول الله ووارثة ، واناز وج البتول سيدة نسآء العالمين فاطمة التقية لازكية البرّة المهديّة ، حبيبة سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں''

"اے لوگو! جو کچھ میرے تک پہنچ چکا وہ پہنچ چکا، میں اپنی اجل قریب و کیھ رہا ہوں ، گویا ابھی میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، یہ حقیقت ہے کہ تم لوگوں نے میری عزت و شان کو بھلادیا ہے، میں عنقریب جانے والا ہوں، تبہارے درمیان وہی پچھ بطور یادگار چھوڑ کر جاؤں گا جو پچھ رسول اللہ نے چھوڑ اتھا۔ ایک کتاب خدا اور دوسری میری عرت ، یہ وہی عترت ہے جو خاتم انبیاء برگزیدہ لوگوں کے آتا وسردار، نیمصطفیٰ اور ہادی نجات کی عترت ہے"

"اے لوگو! شاید آج کے بعد کی بولنے والے سے میری بات نہیں سنو مے، مر یہ کہ وہ جھوٹا اور افتر اء برداز ہوگا، میں رسول خدا کا بھائی اور ان کا چیا زاد ہوں، میں ان کے ختم وغضب کی شمشیر مول، میں خوف ، شدت اور تحق کے وقت ان کے خیمہ لفرت کا ستون مول، میں دشمنوں کے مقابلے میں آساب جہتم کے پھر اور ان کے دانت تو ڑنے والا تھا ( علامہ الرحماس جملہ کی تشریح میں فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ میں اس پھر کا مالك مول جوان برحاكم تھا اور ميں كافروں كو دوزخ ميں بھيجنا موں۔ يہ بھى احتمال ہے كه ندکورہ عبارت استعارہ ہو، لینی میں کفار برحملہ کرنے میں اس پھر کی مانند ہوں) میں ان کے بیژل اور بیٹیوں کو پیتیم کرتا ہوں، میں ان کی روح قبض کرتا ہوں، ( علامہ مجلسیؒ اس جملہ کی یوں وضاحت کرتے ہیں : اس سے مراد سے کہ میں کفار کوئل کرتا ہوں، ای وجہ سے قابض ارداح ہوں ، یا بیمراد ہے کہ میں ان کی موت کے وقت موجود ہوتا ہوں ،اور میرے اذن سے ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ ریجی احمال ہے کہ اس میں استعارہ نہ ہو، بلکہ حقیقت ہواور یکی معنی ظاہر ہے ) میں خداوند کریم کا وہ تخت عذاب ہوں جوستم کاروں کو سمجھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا میں ہی ہوں جس نے برے برے پہلوانوں کو حیت لٹایا اور ان کی النار لنامحبٌ ولا يدخل الجنّة لنا بغض ، يقول الله عزّوجلٌ " وَعَلَى الاعراف رِجَالٌ يُعرَفُونَ كُلَّا بِشِيمَاهم" (عوره اعراف آيه ٢٣) وانا العهر يقول الله "عَزّوجلٌ ! وَهُوَالَّذِى خَلَقَ مِنُ اكماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَباً صِهرًا "(عوره فرقان آيه ۵) وأنا أذن الواعية يقول الله عزّوجلٌ : "وَتَعِيهًا أَذُنُ وَاعِيهٌ" (عوره عاقد آيه ١١) وانا السّلم لرسوله يقول الله عزّوجلٌ : "وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ " (عوره زمرآيه ٢) ومن ولدى مهدى هذه الامة-

ألا وقد جُعلت محتتكم ، ببغضى يعرف المنافقون ، وبمحبّتى امتحن الله المؤمنين ، هذا عهد النّبى الامى إلىّ أنّه يحبّك الامؤمن ولايبغضك اللّامنافق.

وانا صاحب لوای رسول الله فی الدنیا والاخرة، ورسول الله فرطی ، وانا فرط شیعتی ،والله لاعطش محبّتی ولا یخاف ولی ، وانا ولی المؤمنین ، والله ولی وحسب محبّی ان یحبّوا ما احب الله وحسب مبغضی ان یبغضواما احب الله ألاوَإنّه بلغنی معاویة سبّنی ولعننی ، اللهّم اشده وطاتك علیه ،وانزل اللغة علی المستحق آمین یارب العلیمن ،رب اسماعیل و باعث ابراهیم ، انّك حمید مجید "اگرقرآن مجیدیل بیآیت نه بوتی جس ش ارشاد بوره ایک د" این پروردگار کی نعتول کو برابر بیان کرتے رہنا " تو میں ان افتارات وعنایات پروردگار کی نعتول کو برابر بیان کرتے رہنا " تو میں ان افتارات وعنایات کو بیان نه کرتا ،جس سے الله تعالی نے مجھے نوازا ہے ، کیکن قرمان خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں "

"اے میرے معبود! آپ کی بے شار نعمتوں اور بیکرال فضل کی وجہ سے

الله تعالى ايا اورمقام پر فرماتا ہے: "خدا اور رسول كى جانب سے اذان واعلان ميں ہوں"

" خدا تعالى فرما تا ہے:" الله تعالى محسنين اور نيكوكاروں كے ساتھ ہے" وہ محن اور نیکو کاریس مول کهای صاحب دل سے مرادیس مول جس كے بارے ميں ارشاد قدرت ہے "اس بات ميں ميرى ياد ہواس كے ليے جوصاحب ول ہے 'وہ ذاکر میں مول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: '' وہ لوگ جو کھڑے ، بیٹھے اور پہلو کے بل نیند میں ذکر خدا كرتے ين" مم بي اصحاب اعراف، ميں ،ميرے بچا ،ميرے بعائي اور میرے چیا زاد ہتم ہے اس خدا کی جوج اور کجھور کی مشلی کو بھاڑنے والا ہے دوز خ کی آگ جارے محت کوائی لیسٹ میں نہیں لے گی اور ہم سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے" اس کی چوٹیوں پرایسے لوگ موں مے جو ہرایک کوان کی پیٹانیوں سے پیچانے مول گے وہ داماد میں مول جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے: " وبی ہےجس نے یانی سے آ دمی کو پیدا کیا مجراس کو بیٹا ( بٹی اور بہو ) اور داماد بنايا"

"وه گوش شنوا میں مول کراللہ تعالیٰ کا ارشادہے:" اور ایک یا در کھنے والا کان ان کو یا در کھے گا" میں ہی رسول خدا کے لیے خالص ہور) کراللہ کا ارشادہے ۔" (خدا نے مثل بیان کی ہے) اور ایک فخص کی جو خالص اور سالم ایک ہی شخص کا ہو"۔ اس کا مہدی میری آل واولا دسے ہے"

"آگاہ ہو جاؤ! میں تمہارے امتحان کا وسیلہ قرار پایا ہوں، میرے ساتھ بغض و کیندر کھنے کی وجہ سے منافقین بیچانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری

الله يت (مذير) الله يق (عذير) الله عن الله يق (عذير) الله عن الله يق (عذير) الله عن ا

سوار یوں کو زمین پر گرا کر ہلاک کردیا ، جس نے بھی خدا وند متعال سے انکار کیا ، میں نے اسے ناپود کردیا ، میں بول لوگوں میں سب سے بہترین کا داماد ، میں بول پنجبروں کے آقا و سردار کا جانشین ، شرعلم کا دروازہ ، اس کے علم کا مخافظ اور اس کا وارث میں بول ، میں بول بتول سیدہ نسا والعالمین ، فاطمہ تقیہ ، ذکیہ برید ، مہدیہ کا شوہر ، وہ حبیب خدا کی بیاری ، سب بتول سیدہ نسا والعالمین ، فاطمہ تقیہ ، ذکیہ برید ، مہدیہ کا شوہر ، وہ حبیب خدا کی بیاری ، سب سے بہترین فرزند ہیں ، کیا تم لوگوں میں کوئی ہیں جو کہ میرے فرزند ہیں ، وہ دونوں سب سے بہترین فرزند ہیں ، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے ، جومیری بیان کی ہوئی باتوں کو تسلیم نہ کرتا ہو؟

"الل كتاب مسلمان اور گذشته اديان كے پير دكاركهاں بين؟ انجيل ميں ميرا نام (ايليا) توارات ميں (بریء) زبور ميں (اری) ، ہندوستانيوں ميں (كبكر) روميوں ميں (بطريبا) فارسيوں ميں (جبتر) ، تركوں ميں (شبير) زنگيوں ميں (جيثر) كاہنوں ميں (لويل) ، حيثيوں ميں (شبير) زنگيوں ميں (حيثر) ، ميری دائی كے نزد يك شبريك) ، ميری دائی كے نزد يك (حيدر)، ميری دائی كے نزد يك (ميون) ، عربوں كن دويك (طهير) كن دويك (طهير) كارگرای كن دويك (طهير) كن دويك (طهير) كن دويك (طهير) كن دويك ميرے دالد گرای كن دويك (طهير) كن دويك (طهير)

" آگاہ ہو جاؤ ، قرآن مجید میں میرے خصوص نام ہیں، انہیں اہیت نہ دی تو اپنے دین سے مراہ ہو دین سے مراہ ہو جاؤے"

"خداتعالی فرماتا ہے:" ہے شک خدا ہوں کے ساتھ ہے" وہ صادق اور سیّا بیں ہوں کہ خدا ہی میں ہوں کہ خدا سیّا بین ہوں کہ خدا تعالی فرماتا ہے: " کی اس وقت ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دینے والا میں ہوں ، آواز دینے والا بین ہوں ،

حفرت نے اعرابی کی طرف و کیمتے ہوئے فرمایا:

" تم اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ"

اعرانی نے کہا میں جب تک زندہ ہوں ، آپ اور اس نوجوان کے ہمراہ رہوں گا۔ وہ دونوں امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کے پاس رک گئے۔ بالا آخروہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہوگئے ، ان پر خداکی رحمت ہو۔

الل کوفہ بھی اس جیران کن واقعہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ مجے اور آنخضرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کردیں۔

(نوادرالمعجز ات مغيرا اعيون المعجز ات صغير ٢٢، مدينة المعاجر جلد امني ٢٢٧، بحار جلد ٢٥ صغير ٢٧)

بقر پرصاحب شریعت انبیا کے اساء

عمار یاسر کہتے ہیں: میں امیر الموثنین علی بن ابی طالب کے ہمراہ تھا، جب کوفہ سے چیمیل کے فاصلے پرسر زمین نخیلہ سے گذرے تو اچا تک نخیلہ سے پچاس یہودی نکل آئے اور انہوں نے کہا:

"اعلى بن ابي طالب إكيا آپ امام بين؟"

آ تخضرت نے فرمایا:"ہاں"

انہوں نے کہا ہماری کتاب میں فدکور ہے کہ ایک پھر ہے جس پر چھا نبیاء کے اساء تحریر ہیں، اب ہم اس پھر کی تلاش میں ہیں، کین وہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، اگر آپ امام ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے تلاش کریں۔

حفرت نے فرمایا: "آپ لوگ میرے ساتھ آئیں"

عمار کہتے ہیں: وہ لوگ آنخضرت کے پیچھے چل پڑے، جب ایک محرامیں پہنچ تو وہاں پرایک ریت کابہت بڑا ٹیلہ دیکھا، امیر المونین حضرت علی علیه السلام نے فرمایا:۔

ايتها الريح السعني الرمل عن الضحرة-

اللبية (مدس عند اللبية اللبية اللبية (مدس اللبية ا

ہوگیا تھا، بیں اپنے بدن کا ایک عضواس میت کو مارتا ہوں، کیوں کہ میرے بدن کا عضو خدا وند قدوس کے نزدیک گائے کے عضو سے بہتر ہے'

اس کے بعدایے وائیں پاؤل کے ساتھاسے ہلاتے ہوئے فرمایا:

اے مدرکہ بن حنظلہ بن غسّان بن بحر بن فہم بن سلامہ بن طیب بن مدرکہ بن اشعب بن اخرص بن واہلہ بن عمر بن فضل بن حباب! کھڑے ہو جاو کرعلی نے تہمیں اذن خدا کے ساتھ زندہ کردیا ہے''

وہ نوجوان اٹھ کرتابوت میں کھڑا ہوگیا ،اس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت اور سورج سے زیادہ درخشندہ تھا،حضرت علی علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کرکے کہتا ہے: ''لبیک لبیک اے ہڈیوں کو زندگی بخشنے والے! اے لوگوں پر حجت خدا! اے فضل واحسان میں بےنظیرو بے مثال ، اے امیر المونین! اے رسول خدا کے جانشین اورا ہے علی بن انی طالب علیہا السلام!''

امير المونين حفرت على عليه السلام في فرمايا:

"ا \_ نوجوان! تخفي س في لكيا بي "

س نے کہا'' بھے میرے چیاح یث بن زمعہ بن یکال بن اصم نے تل کیا ہے'' اس کے بعدامیر الموشین علی علیہ السلام نے اُس نوجوان سے فرمایا: ''اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ''

اس نوجوان نے کہا: مجھے اپنے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے بوچھا: ''کیوں؟''

اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے قتل نہ کردیں اور شاید آپ اس وفت اس دنیا میں موجود نہ ہوں ، پس اس وقت کون مجھے زندہ کرے گا؟

## حضرت عمرے نا امید ہوکرعلیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا

(۲۳۸۸۴) كتاب "كافى" اور" أكمال الدين من مذكور ب كرابوسعيد خدرى كمتم بين:

جب حضرت ابو بكر دنيا ہے چل بسا اور حضرت عمراس كا جانشين بنا ، ميں اس وقت

موجود تھا۔ ایک بزرگ میبودی مخف جس کے بارے میں میبودی اس بات کے معتقد تھے کہ وہ

اینے زمانے کاعقل مندرین مخص ہے،اس نے حضرت عمر کے روبرو کھڑے ہوکر کہا:

" اے عمر! میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اسلام قبول کروں ۔

اگرتونے میرے سوالوں کے جوابات دے دیئے تو میں سمجھوں کا کہتم

اصحاب محم میں سے كتاب وسنت كے عالم ترين فخص ہو"

حضرت عمر نے کہا: میں ایسانہیں ہوں ،لیکن میں تمہیں ایک ایسے محض کا پتد دیتا

مول جو ہماری امت میں سے كتاب وسنت اور تيرے سوالات كا عالم ترين فخص ہے، اس

کے بعد حفرت علی علیہ السلام کی طرف ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ محف بیہ۔

يبودي كبتا ہے: اگر ايبا بے جےتم كهدر ب بوتو پر لوگ تمهاري بيعت كول

كركرين، جبكهآب من سے دانشمندترين فخص وہ ہے؟

حضرت عمرنے اس يبودي كا منه تو زجواب سنا تواس كے ساتھ كنتى سے پيش آيا۔

يبودي وبال سے اٹھا اور حضرت على عليه السلام كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر

کہتاہے: کیا آپ ایسے ہی ہو، جے عمرنے کہا؟

آپ نے فرمایا: "عمرنے کیا کہاہے؟"

يبودي نے پورا واقعہ آنخضرت كے كوش كذار كيا اور كها: اگر آپ ويسے ہى ہيں جیسے اس نے بتایا ہے، میں آپ سے پھے سوالات یو چھتا ہوں تا کہ معلوم کرسکوں کہ آپ میں سے کوئی ایک تو انہیں جانا ہے، اور اس بات کوشلیم کروں کہ آپ این دعوی میں سے ہیں کہ آپ تمام امتوں میں سے عقل مند ترین امت ہیں اس کے بعد آپ کے دین لینی الله بيت (منه وم) الله الله يق (منه وم) الله يق (منه وم)

مبت سےمومنین کا امتحان لیتا ہے یہ وہی عہد و پیان ہے کہ پیغبروں نے میرے بارے میں فرمایا: '' بے شک مومن کے علاوہ کوئی بھی آ ب سے محبت نہیں کرے گا اور منافقین کے علاوہ کوئی بھی دشمنی نہیں کرے گا'' "میں دنیا وآخرت میں رسول خداکا برچم دار موں، رسول خداً میرے رببراوراييشيعول كارمنما بول، خداك قتم! روز قيامت هارك دوست پاسے نہیں رہیں مے اور نہ ہی کسی سے خوف کھا کیں مے ، کوئلہ میں مونین کا ولی وسر پرست اور خدا وند کریم میرا سر پرست بے "میرے حبداروں کے لیے یمی کافی ہے کہ وہ اسے دوست رکھتے ہیں جے خدا دوست رکھتا ہے اور میرے کینے توز وشمنول کے لیے یمی کافی ہے کہاس ہے دشمنی کرتے ہیں ، جسے خدا دوست رکھتا ہے''

" آگاہ ہو جاؤ! مجھے بتایا گیا ہے کہ معاویہ مجھے دشنام دیتا ہے اور مجھ پر نفرین کرتا ہے ۔ اے میرے معبود! اسے شدت و مختی میں گرفآر کر اور لعنت اس ير نازل كر جواس كالمستحق ب، آمين يارب العالمين ، اب اساعیل کے پروردگار اور ابراہیم کومعبُوث کرنے والے، بے شک تو تعریف شدہ اورعظمت کا مالک ہے'

ب خطبدار شاوفرانے کے بعد آب منبرے نیج تشریف لے آئے، اس کے بعد آب دوبارہ منبر برنہیں گئے ، یہاں تک کرآپ این ملجم (لعنت اللہ) کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ (معانى الاخبار صغيرة ٥ جلد ٩، بشارة المصطفى صغيرة ١، بحار الانوار جلد ٣٣ صفح ٢٨) تبعرہ: قابل ذکر بات بیہ ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں جلیل القدر عالم دین میخ صدوق نے اس مدیث کی وضاحت بوے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔

ان لهذه الامه اثنی عشر امام هدی من ذریة نبینا وهم منی واما منزل نبینا فی الجننه فضی اضغلها واشر فها جنة عدن ، وامامن معه فر منزله فیها فهولاء الاثنا عشر من ذریته ، وامهم وجد تهم وام احهم و ذراریهم ، لایشر کم فیها (الکانی جلدامه ۱۳۵۵) د اس امت کے بارہ امام اور بادی بین جواولاد تی بیر سے بین اور وہ میری نسل سے بین ، ہمارے تی بیر کا گر بہشت کے بہترین اور افضل ترین مقام یعنی جنت عدن میں ہائ مقام یر پینیبر کے ہمراہ انہی کی ذریت سے بارہ بادی ، ان کی والدہ ، دادی ، ان کی باعظمت ما نین اور ان کی اولاد ہے وکئ بھی ان کے ساتھ شریک نیس ہے ،

مولف كهتا بيكن كتاب" اكمال الدين" مين يون آيا ب- شير خدا امير المونين على عليه السلام في رمايا:

"تمہارے اسوال کا جواب کردین پرسب سے پہلا دوخت کہ جس کے بارے یس بہودی کہتے ہیں کر زینون ہے، بید دست نہیں ہے، بلکہ مجھور کا دوخت ہے جس کی مخطی حضرت آ دم علیہ السلام بہشت سے اپنے ہمراہ لائے تھ"

" زمین پر جاری ہونے والاسب سے پہلا چشمہ کہ یہودی جس کے قائل ہیں کہ بیت المقدل میں پھر کے فیچ پھوٹا ، بیر جھوٹ ہے، بلکہ بیہ چشمہ حیات ابدی میسر آئی ہے، حیات ابدی میسر آئی ہے، حضرت خضر علیہ السلام جوشکر ذوالقرنین کے محافظ تنے اس جشمے تک پہنے کے سختے اور اس سے بانی بی لیا تھا، کین ذوالقرنین کوندل سکا"

"زین پرسب پہلا پھر جورکھا گیا، وہ نیس ہے جو یہودی کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں ہے، بلکہ حجر اسود ہے، جے آ دم علیه السلام بہشت سے

دائره اسلام ميس آسكول -

حضرت امير المونين على عليه السلام في فرمايا

دوبان میں وبیا ہی ہوں ، جیسا عمر نے تمہیں بتایا ہے، تم جو کچھ بوچھنا جاہتے ہو، بوچھو، انشاء الله میں اس کا جواب دوں گا''

حضرت نے فرمایا: "اے یہودی! تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں سات سوال بوچھوں گا"

یہودی نے کہا: اگر آپ نے پہلے تین سوالوں کے جوابات دے دیے تو باتی سوالوں کے جوابات دے دیے تو باتی سوالوں کے سوالات بھر پوچھوں گا، ورنہ نہیں پوچھوں گا۔ اگر آپ نے میرے سات سوالوں کے جوابات دے دیے تو میں سمجھلوں گا کہ آپ اہل زمین میں سے سب سے زیادہ عقمند ترین مختص ہیں، اورلوگوں پر حکومت کرنے کاحق صرف آپ کو حاصل ہے۔

سل عما بدالك يا يهودي ا

"اے يبودي إجو كھ لوچھنا جائے ہو لوچھو"

يبودي نے كہا: سب سے پہلا پھر جوز مين پرركھا گيا،سب سے پہلا ورخت جو

زمین براگایا میا اورسب سے بہلا چشمہ جوزمین برجاری ہوا وہ کون سا ہے؟

حضرت امیرنے تینوں سوالوں کے جوابات دیئے۔

اس کے بعد یہودی نے کہا: آپ یہ بتاکیں کہاس امت کو ہدایت کرنے والے امام اور ہادی کہتے ہیں؟ یہ بھی بتاکیں کہآپ کے بیٹیمرکا گھر بہشت میں کہاں پر ہے؟ اور یہ بھی بتاکیں کہ ہشت میں ان کے ہمراہ کون لوگ ہیں؟
حضرت امیر المونین علی علیہ لسلام نے فرمایا:

کرنے والا، عرب سور ماؤل کو نگست وسینے والا، غضب تاک شیر، زبان
فکور اور عالم صابر جن کا نام توریت، انجیل اور زبور میں فدکور ہے،
حذیفہ کہتے ہیں: میں فوراً اپنے آقا و مولی علیہ السلام کے کھر گیا تاکہ بیسارا واقعہ
ان کی خدمت میں عرض کروں، اچا تک آقا و مولی سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا:
یا حذیفہ! جنتنی لتخبر نی بقوم انا بھم عالم منذ خلقوا و ولدو ا؟
" اے حذیفہ! تم میرے پائ اس لیے آئے ہو کہ جھے اس قوم کے
بارے میں مطلع کریں، جے میں پیدا ہونے کے وقت سے جانتا ہوں"

حذیفہ کہتے ہیں: میرے مولی مجد کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے پہلے پڑا، آپ مبحد میں داخل ہوئے، لوگوں نے رسول خدا کے اردگر دحلقہ باندھا ہوا ہے، جب ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے فرمایا: اپنی جگہ پر بیٹھو۔ جب سارے لوگ آ رام وسکون سے بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوکر کہتا ہے:

"آپ میں سے کون ی ہتی ہے جو تاریکی چھانے کے بعد عبادت خدا میں مشغول ہو جاتی ہے! آپ میں سے کون ہے جو بتوں کی پرستش سے منزہ ومبراء ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو خدا وند متعال کی نعمتوں کا شکر گزار ہے؟"

"آپ میں سے وہ کون ہے جو دوران جنگ ڈٹ کراڑتا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو دوران جنگ ڈٹ کراڑتا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کا قاتل ، کفر کی نئے کئی کرنے والا اور انسانوں اور جنوں کا آقا ومولی ہے؟"

"آپ میں سے کون ہے جو خاندان ابوطالب سے ہے اور سم گرول کی تاک میں رہتا ہے۔" ا پنے ہمراہ کے کرآئے تھے، جورکن کعبہ میں رکھا ہوا ہے اورلوگ اسے بوسہ دیتے ہیں وہ پھر بہت ہی سفید تھا ،لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ موگیا ہے' (اکمال الدین جلد اسفی ۲۹۷۔ بحار الانوار جلد ۲۲ سفی ۲۵۲)

علیؓ نے باذن الله مرده زنده کیا

(۲۲-۸۲۱) کتاب "مدید المعاجز" میں فدکور ہے کہ حذیفہ بن کمان کہتے ہیں: میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچا تک ایک انتہائی وحشت ناک آواز جارے کا نوں سے کرائی ۔رسول خدانے فرمایا:

دوس ریکھیں ہم وحشت ناک خبر نے آپ کوآ دبوج ہے، اور کون ک چیز آپ برنازل ہوئی ہے؟"

وہ کہتے ہیں: میں شہر مدینہ سے باہر لکلا تو کیا دیکھا ہوں کہ چالیس مرد چالیس اونٹوں پرسوار ہیں، ان کے جسموں پرلوء لوء کی زر ہیں اور سروں پرانتہائی قیمتی جواہرات سے مزین ٹو پیاں تھیں ، ان کے آ مے آ مے چاند کی مانند ایک انتہائی خوبصورت نوجوان چل رہا تھا کہ جس کی داڑھی پر ابھی بال نہیں آئے تھے ، وہ بلند آ واز سے کہ رہا تھا کہ ایک طرف ہو جا کیں اور پیغیبر خدا حضرت محم سی زیارت کے لیے جلدی جلدی جلدی آم مے بردھیں جنہیں بوری دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔

مذیفہ کہتے ہیں: میں نے واپس آ کر سارا واقعہ رسول خداً کی خدمت اقدی میں عرض کیا۔اس وقت آ تخضرت نے فرمایا:

یا حذیفه! انطلق الی حجرة كاشف الكرب، وهازم العرب اللیث العقور و اللسان الشكور، والعالم الصبور الذی جری اسمه فی التوراة والانجیل والزبور"الے مذیفہ! ایے محض کے کمر کی طرف جائیں جو مشکلات کو برطرف

عادے ہے، ہم بتول کو تجدہ کرتے ہیں اور آلات قمار کی قتم کھاتے ہیں۔

وہ نوجوان کہتا ہے: اگر آپ کے مالک نے میرے بھائی کوشفا عطا کردی تو ہم
اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے ۔ ہمارا قبیلہ نوے (۹۰) ہزار افراد پر مشمل ہے،
ہمارے درمیان ایسے ایسے دلیر اور شجاع افراد موجود ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، ہم سونے اور
چاندی کے مالک ہیں اور ہمارے پاس ایسے طاقتور شمشیر زن موجود ہیں جن کے بازوتوانا
اور تلواریں کا شخے والی ہیں۔

شيرخدا امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

"اےنوجوان! تہارا بھائی کہاں ہے؟"

اس نے کہا: بہت جلد ایک اونٹ پر کجاوے میں پہنچ جائے گا۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

''جب وہ پہننج جائے گا تو میں اسے بیاری سے شفا دوں گا''

وہاں پر موجود تمام لوگ مریض کے پینچنے کے منظر سے کہ اچا تک ایک بوڑھی عورت اونٹ پر کجاوے میں اسے لے کر پینی اور معجد کے دروازے پر ایک طرف اسے اتاردیا۔

نوجوان نے کہا: یاعلیٰ میرا بھائی بہنچ گیا۔

مشکل کشاء امیر المومنین علی علیه السلام کھڑے ہوئے اور کجاوے کے نزدیک ہو گئے اس میں ایک خوبصورت نوجوان لیٹا ہوا ہے، جب آنخضرت کی مبارک آئکھیں اس پر پڑیں تو اس نے گرید کرنا شروع کردیا اور کمزور و نحیف آواز کے ساتھ کہا:

"اے خاندان رسالت! من آپ کی بناہ میں آیا ہوں اور اپنے مرض کا آپ ہی سے خاندان رسالت! من آپ کی بناہ میں آیا ہوں ا آپ ہی سے خکوہ کرتا ہوں'' شافتی محشر امیر الموشین علی علیہ السلام نے فرمایا: مناقب الليت (منهوم) ﴿ الله عِنْ (منهوم) ﴿ مَا قَبِ اللَّهِ بِينَا (منهوم) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس نوجوان نے جب اپنی گفتگوختم کی تو رسول فقلین حضرت علی علیه السلام کی طرف متوجه موکر فرماتے ہیں:

"ای اس نوجوان کوجواب دواوراس کی حاجت پوری کرو" حضرت امیر المونین علی علیه السلام نے فر مایا:

یا غلام! ادن منی فانی اعطك سؤلك واشعی غلیك بعون الله سجانه و تعالی و مشیته ، فالطق بحا حتك لابلغك منیقك ولیعلم المسلمون انی سفنیة النجاة، وعصا موسی والكمة الكبری ، والنباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ، والصراط المستقیم الّذی من حادعنه ضل وعوی ـ

"اے نوجوان! میرے نزدیک آؤ تا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے سوال کا جواب دول اور درد سے بحرے ہوئے تمہارے دل کوشفا بخشوں، اور جو حاجت تو نے بیان کی ہے اس تک تمہیں پیچاؤں، تا کہ مسلمان جان لیس کہ میں کشی نجات ، عصائے موئی اور اسم اعظم اللی ہوں ،اور میں ہی وہی عظیم خبر ہوں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور میں ہی وہی صراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا وہ مگراہ ہوا اور بیس ہی وہی صراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا وہ مگراہ ہوا اور بیس ہی وہی عراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا وہ مگراہ ہوا اور بیس ہی وہی عراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا ہی میں اور بیسکتا کی مراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا ،

اس نوجوان نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا: میرا ایک بھائی ہے، جوشکار کا عاشق ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے گیا تو اس کا واسطہ وحثی بیلوں سے پڑا، اس نے تیر کے ذریعے ایک بتل کا شکار کیا، اس وقت اسے فالح ہو گیا ہے، اس دن کے بعد وہ بہت کم مختلکو کرتا ہے تی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اشارے کے علاوہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرسکتا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا مالک اس مرض کا علاج کرتا ہے۔ ہماراتعلق قوم

کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھوں پراسلام قبول کرلیا۔

لوگوں پراس قدرسکوت طاری تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور کی میں بھی بات کرنے کی جرات نہتی ۔ لوگ یہ واقعہ دیکھ کر بہت پریثان تھے، حضرت علی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

"اے لوگو! میر عمرو بن اخیل بن لاقیس بن ابلیس کا سر ہے، وہ جنوں کے بارہ (۱۲) ہزار لفکر کا کما تذریقا، وہی تھا جس نے اس نوجوان کواس حالت تک پہنچایا تھا، میں نے ان کے ساتھ اس نام سے جنگ کی ہے جو عصائے موگ پر لکھا ہوا تھا ، جو انہوں نے دریائے نیل پر مار کر بارہ حصوں میں تشیم کردیا تھا، میں نے ان تمام کو ہلاک کردیا ہے، لہذاتم لوگ خدا وند متعال ،اس کے پنج براور جانشین پنج برکا دامن مضبوطی سے تھام لو" خدا وند متعال ،اس کے پنج براور جانشین پنج برکا دامن مضبوطی سے تھام لو"

(مدينة المعابز جلد ٢ صغه ٦٦ عيون المعجر ات صغه ٣٦، فضائل شاذان صغه ١٥٩)

#### على ك شكل ميں فرشته

(۲۵۸۸۳۲) انس بن ما لک کہتے ہیں کدرسول خدا نے فرمایا:

شب معراج جب مجعے آسان کی سیر کرائی گئی تو اچا تک میں نے ایک فرشتہ ویکھا، جونور کے منبر پر براجمان ہے اور دوسرے فرشتے اس کے ارد گروحلقہ بائدھ کر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جبرئیل سے پوچھا:اے جبریل بیکون سافرشتہ ہے؟"

اس نے کہا: اس کے نزدیک جاکراہے سلام کریں، میں نے اس کے قریب ہوکر اے سلام کیا، اچا تک متوجہ ہوا کہ وہ میرے چھازاد بھائی علی بن ابی طالب ہے۔
میں نے جرئیل سے کہا: اے جرئیل! کیا علی علیہ السلام مجھ سے پہلے چوہتے

الله بيت (منه مرم) من قب الله بيت (منه مرم) من قب الله بيت (منه مرم) من قب الله بيت الله الله بيت الل

"آج کی رات اسے قبرستان بقیع کی طرف لے جاکیں ، تا کہ علی سے حیرت انگیز واقعہ کا مشاہدہ کرسکو"

حذیفہ کہتے ہیں: یہ منظرد کھنے کے لیے لوگ عصر سے لے کرمغرب تک قبرستان میں اکھنے رہے تنے ۔حضرت علی علیہ السلام بقیع کی طرف روانہ ہوئے ، آپ نے وہاں پہنچ کرلوگوں سے فرمایا:

"ميرے يچھے پچھے آد"

تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے چل پڑتے ،اچا تک متوجہ ہوتے ہیں کہ آگ کے دو تھیلے ہوئے شعلے نظر آرہے ہیں،ایک شعلہ کم ہے اور دوسرا زیادہ ہے۔

حذیفہ کہتے ہیں: میں نے دور سے دیکھا تھا کہ علی علیہ السلام کم شعلے والی آگ میں داخل ہوئے۔ اس وقت ہم نے آسانی بجل کی ایک آوازش ، آنخضرت نے کم شعلے والی آگ کو اٹھا کر بڑے شعلے والی آگ کے اوپر پھینکا اور اس میں داخل ہوگئے، ہم یہ منظر و کیھتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی پو پھوٹے گئی ، وہ آگ شنڈی ہوگئی، اس وقت ہم لوگ آنخضرت کے واپس لوٹے سے ناامید ہو چکے تھے۔ اچا تک آپ نے آفاب کی ماند طلوع فرمایا۔ کیا و کیھتے ہیں کہ آنخضرت کے ہاتھوں پر فیکرے میں رکھا ہوا ایک سرتھا، جس کی سات اٹھیاں اور پیٹانی پر ایک آئھتی۔

آ تخضرت اس محمل کے پاس مکئے جس میں مریض نوجوان پڑا ہوا تھا۔آپ نے وہاں پہنچ کرفر مایا:

قم باذن الله يا غلام ا فماليك من بأس-

"انے نوجوان اِحكم خداہے اٹھ جاؤتم اب مریفن نہیں ہو"

وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو چکے تنے ،اس نے اپنے آپ آپ کوآ خضرت کے پاؤں پر گرایا اور ان پر بوسہ دیا۔اس نے اس مقام پر ہی آ تخضرت

" بے شک اللہ تعالی نے چوتے آسان پر ایک لا کھ اور پانچویں آسان پر ایک الکھ اور پانچویں آسان پر ایک الیا فرشتہ ہے جس کا سرعرش اللی کے بیچ اور دونوں پاؤں تحت المحری میں جیں اور اسنے فرشتے خلق کیے جیں جن کی تعداد قبیلہ ربیعہ اور معزر سے زیادہ ہے ، ان کا کھانا پینا صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے دوستوں پرصلوات محین اور ان کے گناہ گارشیعوں اور دوستوں کے لیے استعفار کرتا ہے'

(مائة مقبة بصغيه الاامنقبت ٨٨، بحار الانوار جلد ٢٦ صغير ٣٣٩)

علیٰ کے دوست جنت اور دشمن جہتم میں

استاد کراجگی کی کتاب " مناقب بن شاذان" میں مذکور ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں: رسول خدانے فرمایا:

" اے علی ! جرئیل آپ کے بارے میں میرے پاس ایک خبر لایا ہے،
جےس کر میری آ تکھیں روش اور ول خوش ہو گیا۔اس نے جھے کہا: اے
محمد! الله تعالی نے فرمایا ہے کہ محمد تک میرا سلام پیچاؤ اور اسے کہوعلی امام
ہوایت ، تاریکیوں میں چراغ اور ونیا والوں پر جمت ہے۔ وہ صدیق اکبر
اور فاروق اعظم ہے''

وانّی آلیت بعزتی ان لا ادخل النار احدًا تولّا وسلّم له وللاوصیآء من بعد ولا ادخل الجنة من ترك ولایتهٔ والتسلیم له وللا وصیآ ء من بعد ، وحق القول منی لا ملانّ جهنّم واطباقها من اعدائه، ولا ملانّ الجنة من اولیائه وشیعة - "مین نے اپنی عزت وجلالت کی شم کھائی ہے کہ جوکوئی مجمی اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے اور اس کے جانشینوں کے سامنے سرتسلیم خم کرتا ہے،

آسان پر بھی گئے ہیں؟

اس نے کھا:

لا يا محمدا ولكن الملائكة شكت حبها لعلى عليه السلام فخلق الله هذا الملك من نور على صورة على عليه السلام فالملائكة تزورة في كل ليلة حجّة ويوم جمعة سبعين الف مرة ، يسبحون الله تعالى ويقد سونه، ويهدون ثوابه لمحب على "

"نه، اے محر " چونکہ فرشتے علی علیہ السلام سے الفت و محبت رکھتے ہیں ، البندا انہوں نے خدا سے علی کا مطالبہ کیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اپنے نور سے علی علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا ای لیے فرشتے ہر شب جعہ اور روز جعہ سر (۷۰) ہزار مرتبہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور خدا وند قد وس کی شیح و نقتہ ایس کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضرت علی علیہ السلام کے حیداروں کو بدرہ کرتے ہیں "

(ارشادالقلوب جلد م منحه ٢٥٠ ، كشف النمه جلد اصفحة ١٦ ، بحار الانوار جلد ١٨ اصفحه ٢٥٠)

#### فرشتے هیعان علیٰ کے لیے استغفار کرتے ہیں

( ٢٢-٨٢٣) الو مريره كمت مين كدرسول خداً فرمايا:

ان الله خلق في السماء الرابعة الف ملك ، وفي السمآء السابعة ملكاً الخامسة ثلاثمائة الف ملك ، وفي السمآء السابعة ملكاً رأسه تحت العرش ورجلاء تحت الثرى ، وملائكة اكثر من ربيعة و مضر، وليس له طعام ولاشراب الاالصلواة على امير المؤمنين على بن ابي طالب ومحبيه ،والا ستغفار لشيعته المذنبين ومواليه-

#### اللبية (مدرم) ﴿ 281 ﴾ مناقب اللبية (مدرم)

اور اپنی طرف سے پہلے والوں کا حق ادا کرنے والا میں ہوں، احمر کے علاوہ کوئی بھی جھے سے پہلے نہیں ہے، ب فک تمام فرشتے ، تمام پیغبراور ارواح ہمارے بعد ہیں، وہ رسول خدا سے گفتگو کرتا چاہتے ہیں، اور ال سے گفتگو کرتا چاہتے ہیں، میں بھی انہی کی طرح الن سے بات کرتا ہوں در حقیقت انہوں نے سات چیزیں جھے عطا کی ہیں جو جھے سے پہلے کی کونہیں دی گئیں، میں کتاب کے راستوں سے بھیارت وآ شائی میک کی موں، میرے لیے اسباب کھول دیئے گئے سے بھیرت وآ شائی میک کی موں، میرے لیے اسباب کھول دیئے گئے ہیں، انساب واقوام کو جانتا ہوں اور محمری صاب ہوں''

میں نے اموات ، مصیبتوں ، وصیتوں اور حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کا علم سیکھا ہے، میں نے عالم ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے، کوئی بھی چیز الی نہیں ہے جو جھ سے پنہاں اور مخفی ہو، کوئی بھی الی چیز نہیں ہے جو جھ سے پہلے تھی اور میری وسترس سے باہر ہو، جس دن گواہوں سے گواہی لی جائے گئی ، جس بارے میں بھھ سے گواہی لی گئی اس میں کوئی بھی میرا جائے گئی ، جس بارے میں بھھ سے گواہی لی گئی اس میں کوئی بھی میرا شریک نہیں تھا، میں ان پر شاہد وگواہ ہوں، وعدہ خدا میرے ہاتھ پر انتہا پذیر ہوگا اور اس کا کلم کھل ہوگا،

" وہ نعت میں ہوں جوخدا تعالی نے لوگوں کوعطا فرمائی ، وہ اسلام میں ہوں جو اللہ تعالی کی طرف ہوں جو اللہ تعالی کی طرف سے میرے اوپراس کا لطف ہے"

(المخقرم فحه ۹۰۷۹، بحار الانوار جلد ۲۷ م فحه ۱۵۳ وجلد ۹ ۳ م فحه ۳۵ ، تغییر فرات م فحه ۱۷۸)

على اوران كے شيعه عذاب جہنم سے محفوظ

(٢٩٨٨٢) كتاب "الاربعين عن الاربعين" من ذكور كدو بان كتي بن:

#### 

اسے دوز خ میں نہ بھیجوں اور جس کسی نے اس کی ولایت کوترک کردیا ہے اور اس کے اور اس کے جانشینوں کے سامنے سرتسلیم خم نہ کیا، اسے جنت میں داخل نہ کروں یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کہا: دوز خ اور اس کے طبقات کو اس کے دشمنوں سے اور جنت کو اس کے دوستوں اور شیعوں سے پرکردوں گا'' (مائلة منقبته، منقبت، ۵۲، بحار الانوار جلد ۲۷ صفحی ۱۱۳)

#### علیٰ منبر کوفہ پر

(۲۸۵۸ من شاذان كتاب " قائم" من لكهة بين كرحسين بن عبدالله كهت بين كرحسين بن عبدالله كمت بين: حضرت امام صادق عليه السلام في فرمايا: امير المونين جناب على في كوفه كم منبر يرفر مايا:

والله انى لديّان الناس يوم الدين ،وقسيم اللهِ بين، الجنة والنار، لايدخلها داخل الاعلى احد قسميّــ

وانا الغارق الاكبر ،وقرن من حديد، وباب الايمان و صاحب المنسر صاحب المستين ، وانا صاحب النشر الأفر اوصاحب القضا و صاحب الكرّات ودولة الدون.

"فدا کی شم! روز قیامت لوگوں کو اعمال کی جزا دینے والا میں ہوں ، خدا کی شم! روز قیامت لوگوں کو اعمال کی جزا دینے والا میں ہوں ، کوئی کی طرف سے بہشت و دوز خ کے درمیان تقییم کرنے والا میں ہوں ، کوئی ہمی اس میں داخل نہیں ہوسکنا گرید کہ میری تقییم میں واقع ہو، میں فاروق اکبر ، لوہ کا سینگ ، ایمان کا دروازہ ، صاحب میسم اور صاحب سنین ہوں ، آ غاز وانتہا ء کا برا میختہ ہونے کا مالک میں ہوں ، صاحب تصاوت ، صاحب کرات اور حکومتوں کی حکومت میں ہوں ۔ اینے بعد امام میں تھا

### الله بيتًا (مذرم) ﴿ 283 ﴾ الله الله الله عنه الله بيتًا (مذرم) ﴿ 283 ﴾

كاقرآن كوئى عليم ترين فضيلت مير عام على الله باهل بعلى وفاطمة فضيلته في المباهله وان رسول الله باهل بعلى وفاطمة زوجه والحسن والحسين عليهم السلام وجعله منها اكنفسه وجعل لعنته الله على ايكاذبين وقد ثبت انه ليس احد من خلق الله يشبه رسول الله فوجب له من الفضل فوجب له الاالنبوة فاى فضل و شرف وفضيلة اعلى من هذا؟

"آ تخضرت کی بلند ترین فضیلت واقد مبللد میں ہے، بے شک رسول خدا فی نے علی ، فاطمہ زوج علی ،حسن اور حسین علیم السلام کے ذریعے (نصاری نجران) سے مبللہ کیا، آتخضرت کواپئی جان قرار دیا اور جموٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیا ، یہ بات ثابت ہے کہ گلوق خدا میں سے کوئی بھی رسول خدا کی مانند نہیں تھا، اس بنام پر پیغیری کے علاوہ حضرت علی کے لیے وہ تمام فضائل ثابت ہیں جو پیغیر کے لیے لازم وضروری تھے ، پس وہ کون سافضل واشرف ہے؟"

مامون كهتا ب: شايد رسول خداً في " النفس" كي ذريع ابني جان كى طرف اشاره فرمايا:

"ال طرح كا اشاره درست نهيل هي، كيونكدرسول خداً ان تمام مستيول كم مراه نصاري نجران كي طرف لكلے تقد اور ان تمام كو ساتھ لے كر ان سے مبللہ كيا تھا ۔ اگر ائى جان كا اراده كيا ہوتا تو پھر چاہيے يہ تھا كہ معنرت على كومبللہ سے خارج كردية ، حالانكہ تمام مسلمانوں كا اس بات براتفاق ہے كہ حضرت على عليه السلام ان كا حصر تھے۔ مامون كہتا ہے جب جواب مل جائے تو بات خم ہو جاتى ہے۔

الله بيت (مندس الله بيت (مندس الله بيت (مندس الله بيت ال

میں نے علی بن ابی طالب علیہا السلام کو ایک دن ویکھا کہ وہ رسول خدا کی طرف آرہے ہیں ، اس وقت حضرت جرئیل پیٹیبر اکرم کی دائیں جانب کھڑے تھے ، انہوں نے پیٹیبر سے کہا:

''اے حمر'! یہ جو پروقار طریقے سے چلتے آ رہے ہیں ، علی ہیں ، وہ امام ہدایت
نیک لوگوں کا رہبر اور فاجرین کا قبل کرنے والا ہے ، وہ عدل وتو حید کا منادی
ہے اور وہ حق تعالیٰ کی پاکیزہ درگاہ سے ظلم وستم کوختم کرنے والا ہے'
'' اے حمد! بے شک علی کے فرشتے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں ،
کونکہ انہوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں لکھا ہے'
اس دوران پیغیرا کرم بھی حضرت علی کے استقبال کرنے کے لیے مجے اور حضرت امیر المونین علی علیہ السلام نے فرمایا:

''اگر خدا مجھے سزا دینا جاہے تو میں اس کا بندہ ہوں (وہ دے سکتا ہے) اور اگر وہ مجھ پر رحم وکرم کرنا جاہے تو بیاس کا میرے او پرفضل ولطف ہے'' پنجیبرا کرم نے فرمایا: جبرئیل نے مجھے کہا ہے:

لقد آلى ربنا الرحمان على نفسه ان لا يعذب عليًا بالنار ،ولاشيعته ولا احبّاء لا ابدًا-

"الله تبارک و تعالی نے تتم کھائی ہے اور اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ ہر گرز عذاب نہیں ہر گرز عذاب نہیں دے گا۔ (الاربعون عدیثا ، مغیلہ جلدا ۳)

مامون نے فضیلت علی کا مطالبہ کیا

(٣٠٨٨٤) كتاب "مناقب ديليي مين كلعة بين:

ایک دن مامون نے امام رضاعلیدالسلام سے کہا: حضرت امیر الموثین علی علیدالسلام

# الله يت (مدس) الله يق (285 الله يق (عدس) الله يق (عدس) الله يق الله يق (عدس) الله يق الله يق (عدس) الله يق الل

" آنخضرت کے رشتہ داروں اور اصحاب میں ان کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اب خدا تعالی نے قرآن میں انہیں" ابنا کا دانفسنا" سے یاد کیا ہے۔ حتمہیں اس مبللہ ہے جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہوااور وہ کامیاب وکامران ہوئے"

ذلت نصاری اهل نجران وقد جاء ت لتطغی اذ هی کاضرة فشبت بال محمد توحیده واعطوا الجزاء صاغرین وصاغره "اس وقت جب نصاری نجران سرکثی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ، ذلیل وخوار ہوگئے ، کیول کہ ان لوگول نے اٹکار کیا تھا"

"آل محمر کے مقدس وجود کے ذریعے ان پر الله تعالیٰ کی توحید ابت ہو چکی ہے، ان لوگوں کو جزیدادا کرنے جیسی ذات کا سامنا کرتا پڑا"

هذا دلیل انهم احبابه الطاهرین الطاهرین الطیبین عناصرة بعصمتهم من لم یقرفکافر وابن الفاجر وامه هی فاجرة "بیال پر بهترین دلیل به که ده خدا کے مجبوب ترین اور پا کیزه ترین عناصر ہیں" جوان کی عصمت کا مقتدنہ ہو، ده کافر ہیا حمام زادہ اوراس کی مال زنا کار ہے"

وهم الحجج من بعد سيد خلقه فيهم قوام الدين لا بكوافرة وعلى النبى وآله صلواته فهم النجوم الظاهرة

( بحار الانوار جلد ٣٥ م فحد ٣٥٠ ، از فعول المحتار في مغير فعل كرده )

ندکورہ کتاب میں ہے کہ بعض شعراء نے اشعار میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے، البذا ہم نے اصلاح کی خاطر بعض معرعوں میں تصرف کیا ہے، جو یہال نقل کرتے ہیں۔

ان البنی محمدًا ووصیه وانبیه والبتول الطاهرة المعاء فاننی بولائهم ارجو السلامة والنجاة فی الاخر "بیخ شک نبی اکرم محم مصطفی ،ان کے وصی علی مرتضی ان کے دونوں بیخ (حسن وحسین) اوران کی دفتر بتول و پاکیزہ حضرت زبراعلیما السلام" "الل عبا ، بغیر کسی شک وشبہ کے میں ان کی ولایت کے ذریعے آخرت میں نجات یانے کی امیدر کھتا ہوں"

فهم الذين الرجس عنهم ذاهب تطهيرهم كالشمس اذ هي ظاهرة فتقو سهم وجسارهم وثيابهم انتى و اطهر من بحار، زاخراة دواكي بهتيال بين جن سے برشم كا رجس دوركيا كيا ہے اور ان كى طهارت و پاكيز كى سورج كى مائد ظاہر و آ شكار ہے۔ ان كے نفول ، جم اور كيا كيارہ تر بين اور كيا كيارہ تر بين اور كيارہ تا كيارہ تر بين اور كيارہ كيارہ تر بين اور كيارہ تا كيارہ تر بين اور كيارہ كيارہ تر بين كيارہ تا كيارہ تر بين كيارہ تر بين كيارہ تر بين كيارہ تر بين كيارہ تيارہ تيارہ تيارہ تيارہ تر بين كيارہ تر بيارہ تر بيارہ تر بين تر بيارہ تيارہ تر بين كيارہ تر بين كيار

ما فی القرابة والصحابة مثلهم ابنائنا وانفسنا هی عامرة تدبئك عن هذا المباهلة الّتی في آل عمران الّتی هی قاهرة

بان لیس یستغنی عن الزر " اگرتم الل اطلاع ہوتو تمبارے لیے یمی کافی ہے کہ صاحب عرش پروردگار نے قرآن مجید میں انہیں نفس پغیر کہا ہے''

" پنیبر اکرم کا فرمان ہے کہ وہ میراجانشین اوروارث ہے جے رب العالمین نے میرا پشت پناہ قرار دیا ہے"

علیٰ کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو تمیض کی کپڑے کے ساتھ قبیض ہرگز کپڑے سے بے نیاز نہیں ہے''

قرآن میں علیٰ کے اساء

(۱۰۰ه) مناقب دیلمی میں ندکور ہے کہ امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کے قرآن مجید میں بہت سے اساء کا تذکرہ ہوا ہے، ہم یہاں پر ان میں سے سو(۱۰۰) کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱)ولي

قرآن میں ہے۔

إِنَّماً وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلَوةَ وَيُونُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم راكِعُونَ ـ (سوره ما مُده آيه ۵۵)

" (اے ایما ندارو) تمہارے مالک سر پرست تو بس بھی ہیں، خدا اوراس کا رسول اور وہ مونین جو پابندی سے نماز اداکرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکو قادیتے ہیں''

شیعہ وسی روایات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ'' الذین آمنوا'' سے مراد امیر المونین علی علیہ السلام ہیں۔ اس سے مربوط بہت می روایات وارد ہوئی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب' تا ویل الآیات جلد اصفحہ ۱۵ مقیم ۱۵ آتفیر بربان جلد اصفحہ ۲۵ اور ۱۲۸ اور

الله بيت (منس) الله بيت (منس) الله بيت (منس) الله بيت (منس)

" سید الرسلین کے بعد وہ خدا کی جمتیں ہیں، دین کی پائیداری ومضبوطی انہی کے ذریعے سے بے نہ کہ کافروں کے وسیلہ سے"

ایک اور شاعر بول کویائے:

لمن باهل الله وكان الرسول بهم ابهلا فهذا الكتاب واعجاز على من وفي بيت من انزلا من خدا نے كن كے ساتھ مبابله كيا درحالانكه رسول خداً نے ان كساتھ مبابله كيا ،اس كا يرقر آن مجزه اس كے ليے ہے جواس كے كھر ميں اترا'' ايك اور شاعر نے يوں كہا:

یامن یقبس به سوا جهاله
دع عنك هذا فالقیاس مضیع
لولم یكن فے النص الا انه
نفس النبی كفاه هذا الموضع
د اے وہ فخص! جوائی جہالت كی بناء پران كا دوسروں پر قیاس كرتا ہے
اس باطل قیاس كور كردون

دونص وصریح آب مبلله که جس میں علی کونفس پنیبر کہا گیا ہے ان کی فضیلت وبہتری کے لیے کافی ہے'

ابن حماد کہتے ہیں:

وسماہ رب العرش فے الذکر نفسه فحسبك هوا القول ان كنت ذاخبر وقال لهم هذا وصى وارثى من شدرب العالمين به ازرى على كزرى من قميصى اشاره

(فغائل ابن شاذان ،مغی ۲۵ بحارجلد ۲۱ مغی ۲۵۷ ،نوار المعجو ات مغی ۲۸)

علی نے رشمن کونوک نیزہ پر بلند کیا

(۸۲۱) کتاب مناقب کا ایک انتهائی قدیم نسخه جوتقریباً تین سوسال پرانا موگا، اس میس تحریر ہے۔

اعثم کونی جومولی کے دشمنوں سے تھا وہ کہتا ہے: جنگ صفین میں ایک شامی مرد مبارزہ کرتا ہوا میدان میں اتر ا۔

امير المومنين حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"اے شامی ابلیف جاؤ ، کہیں بیچگرخور ہندہ کا بیٹا تہیں واصل جہتم نہ کردیے"
مثامی نے کہا: ابھی معلوم ہوجائے گا کہ ہم میں سے کون کس کو واصل جہم کرتا ہے۔
پس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اسے نوک نیزہ پر بلند کیا اور ہوا میں لاکا دیا ، اس لعین نے فرمایا بلندگی:

" يا امير المونين! ميل في آتش جبّم كا نظاره كرليا ب اورائي آپ پر پشيان بول"

حضرت نے بدآ بدكر يمد تلاوت فرمائي:

ألآنَ وَقَدعَصَيتَ قَبلُ وَكُنتَ مِنَ المفُسِدِينَ - (سوره يوس آياه) " " و آواز آنى كرجبكرة بلغ نافر مانى كرچكا ما ورتيرا شارمفدين مين بو

چکا ہے' (نوادرالمعجر ات جلد۲۲مفی۱۲)

علیٰ خدا کاشیرہے

معروف كتاب "مصباح الانوار" مين تحرير فرمات بين كر جابر بن عبدالله انسارى فرمات بين كريسول خداً فرمايا:

ماعصاني قوم من المشركين الارميتهم بسهم الله تعالىٰ۔

"اے ہوا!اس پھرے ریت کوصاف کردے"

تھوڑا سا وقت گذرنے کے بحد ہوا چلی جس سے ریت پراگندہ ہوگئ اور پھر نظر آنے گئے، آنخضرت نے فرمایا:

"بيونى پقرہےجس كى الاش ميں آپ تھے۔

ان لوگوں نے کہا: جیسا کہ ہم نے سنا اورا پنی کتاب میں پڑھا ہے،اس پھر پر چھ انبیاء کے نام ککھے ہوئے ،لیکن اس پر ہمیں وہ اسا نظر نہیں آ رہے ہیں۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

''دو اساء پھر کے اس طرف پر مرقوم ہیں جوزین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسے پلٹا کردیکھیں تو دونظر آجائیں مے''

اس دوران ایک گروه آگے بردھا کہ اس پھرکوالٹ کردیمے کین اسے الث ندسکے۔ امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

الم يحجي بهث جادً"

آپ نے محوڑے پر بیٹے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر کو الٹ دیا تو اس پھر پر چید انبیاء کے اساء نظر آئے جو مندرجہ ذیل نے ۔ معزت آ دم ، معزت نوح ، معزت ابراہیم ، معزت موی معزت عیسی اور معزت مجر ۔

ای وقت یہود یوں کا ایک گروہ آنخضرت کے دست مبارک پر ایمان لے آیا ،
اور کہتے ہیں: ہم گواہی ویتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی معبُود نہیں ہے اور جمہ اللہ تعالیٰ کے
رسول ہیں۔اے علیٰ آپ امیر المونین ،رسول خدا کے جانشین اور زمین پر خدا کی جت ہیں
جس کسی نے آپ کو پہچان لیا وہ کامیاب و کامران ہوگا اور نجات پا جائے گا۔جس نے آپ
کی خالفت کی ، وہ گمراہ بھٹکا ہوا ہوگا ، اس کا ٹھکانہ جہتم ہے۔آپ کے مناقب و فضائل بے
حدو حساب ہیں اور آپ کی نعمتوں کے آٹار شار نہیں کیے جاسکتے۔

#### (۴) کفاریه

الله سبحانه كاارشاد ہے:

وَكَفَى اللَّهُ المُؤمِنينَ القِتَالَ - (سوره احزاب آبيه٢٥)

" خدانے (ابنی مبر باکن سے ) مونین کواڑنے کی نوبت نہ آنی دی'

خدا وند کریم نے مومنین کوعلی بن ابی طالب علیہ السلام کے توسط سے جنگ سے بناز کردیا ، کیونکہ آپ نے مشرکین کے نامی گرامی جنگم کوقتل کردیا اور انہیں شکست فاش دی۔ (تاویل الایات جلد ۲ صفحہ ۴۵۰، بحار الانوار جلد ۲۰صفحہ ۲۵۰)

#### (۵)منفق

رب ذوالجلال كاارشاد ہے:

الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ آمَوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةَ (سوره بقره آيه ١٢١)

"جولوگ رات کو یادن کوچھپاکے یا دکھا کے (خداکی راہ میں )خرچ کرتے ہیں"

ابن عباس اس آپیشر یفه کی تفسیر اور اس کی شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں۔

حضرت على عليه السلام كے پاس جار درجم تھ، جب انہوں نے ايك درجم دن ،

ایک رات میں، تیسرامخفی اور چوتھا درہم آشکارطور پرراہ خدامیں انفاق کیا تو اس وقت ندکورہ

آبيكريمه آنخضرت كي شان مين نازل موئي \_( تاويل الايات جلداصغهه ع)

#### (۲)خصم

خدا وند کریم کا فرمان ہے:

هٰذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِيِّمُ- (سوره فِي آبدا)

" (مومن وكافر) دوفريق بن آپس ميں اپنے پروردگار كے بارے ميں

ے ہیں'

حضرت امام محمد باقر عليه السلام اس آييشريف كي تغيير مين فرمات بين:

بحار الانوار جلد ٣٥ صفح ١٨ او ٢٠١ كى طرف رجوع كرير-

#### (۲)حنہ

ارشاد قدرت ہے:

مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَومَثِذٍ آمِنُونَ -(سرومُمل آبده)

> '' جو مخص نیک کام کرئے گا اس کے لیے اس کی جزاء اس سے کہیں بہتر ہےاور بیلوگ اس دن خوف وخطرہ سے محفوط رہیں مے''

> > حنه ولايت على كانام ہے۔

كتاب تاويل الآيات جلد اصفحه ااس جلد ١٩ مين مذكور ي كه حضرت امام جعفر

صادت عليه السلام في فرمايا: حسنه عدم ادعلي كي ولايت ب-

(۳)مثل

خدا وحده لاشريك كا ارشاد ہے:

وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُ مَرِيمَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْدُ يَصِدُونَ-(سوه وَرَفَ آيهه )
" اور (اے رسول) جب مريمٌ كے بينے (عيلُ ) كى مثال بيان كى گئ تو
اس سے تہارى قوم كے لوگ كھل كھلاكرسنے كئے اللہ

اس آبد کریمہ کی تغییر میں پیغیرا کرم سے روایت قال ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے پاس

بیٹے ہوئے موجود اصحاب سے فرمایا:الان یدخل علیکم نظیر عیسلی بن مریم فی امتی "ابھی آپ لوگوں کے درمیان عیسیٰ بن مریم کی کوئی مثل دارد ہوگا" چونکہ علی علیہ السلام داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا: یہ وی محض ہے ، بعض اصحاب کو یہ بات نا کوارگذری تو اس وقت فرکورہ آ بت کریمہ نازل ہوئی۔ (تغییر بربان جلد ۸ مجلد ۳)

این افی لیلی کہتے ہیں: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں میری مثال حضرت علی بن مریم کی ہے۔ (تاویل الایات جلد الصفحہ ۵۲۸ جلد ۱۳)

#### (٩)ثله

حضرت امام صادى عليه السلام سوره واقعه كي آيت نمبر ٣٩ " فُلَةٌ مِّنَ الْا وَلينَ "
"ان مِس بهت سے تو الطّے لوگول مِس سے بین كي تفسير مِس فرماتے بین كه ان سے مراد
آل فرعون بین اور آبه ٢٩ " و فُلَةٌ مِنَ الاَنجوِينَ "دُ اوران مِن بهت سے بچھلے لوگول مِن
سے بین "سے مقصود امير المونين حضرت على بن انى طالبً بین -

( تاویل الآیات جلد ۲ صفحه ۲۸۳۳ ، جلد ۸ )

#### (١٠)لسان

حق تعالی کا ارشاد ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رِّحْمَتِناً وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدقِ عَلِياً (سوره مريم آيه) "اور ان سب کو اپنی رحمت سے پچھ عنائت فرمایا اور ہم نے ان کے ليے اعلی درجے کا ذکر خمر (ونیا میں بھی) قرار دیا"

حضرت امام ابوالحن على بن مؤى رضا عليه السلام فرمات بي كداس آييشريف" السان صدق" سے مراد امير المونين على عليه السلام بيل يا

#### (١١)دابة الارض

خالق ارض وسال فرما تاہے: : ذَذَا سَقَ اللّٰهِ الْهُ عَلَى مُ أَنْهُ مِهُ مَا أَنْهُ

وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيهِمُ آخُرَجُنا لَهُمُ دَابَّةً مِنَ الَارضِ تُكَلِّمُهُم-(سورهُمُل آيـــ۸۸)

## 

" دوگروہوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور بنی امیہ ہیں"

(تفيير بربان ، جلد اصفحه ٢٠ جلد ۵)

## (۷) شاری (نفس کوفروخت کرنے ولا )

پروردگار عالم كاارشاد ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتُسُرِي نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرُ ضَاتِ اللهِ (سوره بقره آبيه،)

" اورلوگول میں سے ( خدا کے بندے) کھا ایسے بھی ہیں جو خدا کی

خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان چے ڈالتے ہیں''

ابن عباس کہتے ہیں:

بيآبيكريمه حفرت على عليه السلام كى شان مين نازل بوكى بــ

(تفيير برمان ،جلد اصفحه ۲۰۲،جلد۵)

#### (۸)نسب وصهر

خالق کا ئنات کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الَماء بَشَرًا فَجَقَلَةً نَسَباً وَ صِهرًا۔

" اور وہی تو خدا ہے جس نے پانی (منی ) سے آ دی پیدا کیا پھرات

خاندان اورسسرال والابتايا" (سوره فرقان آيه ۵)

پیغیرا کرم فرماتے ہیں:

" بيرآيت على كى شان ميں نازل موئى ہے"

( تاويل الايات جلد اصفحه ٧٤٧، جلد ١٥، تغيير بربان جلد ٣٥م و ١٤، جلد ٢، روضة الوعظين صفحه ١٤)

این عباس کہتے ہیں یہ آیت پیغیر اکرم اور حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی \_رسول خدانے اپنی بیٹی کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کیا، درحالانکہ وہ پیغیبر کے چیاز اوستے، "فکان لا نسبا وصعد "پس حضرت علی علیہ السلام پیغیبر کے شبی رشتہ دار ہیں (تغییر بربان جلد صفحہ ۸،جلد ۳)

ای مدرک میں فرکور ہے کہ الطلق جمعنی گروہ ہے، یہال پر آنخضرت کی شان ومنزلت اور قدر وجلالت کی وجہ سے مفرد بمضی جمع استعمال ہوا ہے، جبیبا کداللہ تعالی کا فرمان ہے کہ" إِنَّ اِبرَاهِمَ کَانَ اُمَّةً"" مِن بِشک حضرت ابراہیم تنہا ایک امت مے" (سور فحل آیے ۱۲۰)

## ﴿ مَا تَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (صَدِير) ﴾ ﴿ 293 ﴾ الله (١٣) جنبَ الله

خدا وند قد وس کا ارشاد ہے:

أَنُ تَقُولَ نَفَسٌ يَا حَسُرَتَى عَلْ مَافَرٌ طُتُ فِي جَنْبِ الله (سوره زمرآبهه) "(تم میں سے ) کوئی مخص کہنے گئے کہ ہائے افسوس میری اس کوتا ہی پر جو میں نے خدا (کی بارگاه) کا تقرب حاصل کرنے میں کی"

حفرت امام على بن موى رضا الى آيت كى تغيير مين فرمات بي كه جنب الله ي مراد امير المونين على عليه السلام بين - ( تاويل الايات جلد ٢ مغيد ٢ ٢ عند بربان جلد ٢ مغيد ١٥)

### (۱۴) ذکر ومسئول عنه

الله تعالیٰ کا ارشاد یاک ہے:

وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكَ وَلِقُومِكَ وَسَوفَ تُستَلُون - (سوره زخف آسه)

"اور بد ( قرآن ) تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نفیحت ہے اور

عنقریب ہی تم لوگوں سے (اس کی ) باز پرس کی جائے گی''

حضرت امام محمر باقر عليه السلام فرماتي بين:

نحن اهل الذكر ونحن المستولون.

"الل ذكرجم بين اور جارك بارك مين يو چها جائ كا"

( تاويل الايات جلد ٢صفحه ٤١ ٥، جلد ٢٣، تغيير بربان جلد ٢٣ صفحه ٢٣ ١١، جلد ١٠)

ایک اور مقام پرارشاد قدرت ہے:

وُقِعُوهُم إِنَّهُم مَستُولُونَ \_ (سوره صافات آبي٢٢)

" انہیں تھہراؤ توان سے پچھ پوچھنا ہے"

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

على بن : في طانب كى ولذيت كے بارے ميں يو چھا جائے گا۔

الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت الله ا

"اور جب ان لوگوں پر (قیامت کا) وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا تکال کھڑا کردیں گے جوان سے باتیں کرےگا" حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

تكلُّمهم ،تستمهم على آنًا فهم، وتسمى الكافر با سمه والمومن باسمه.

"ان سے بات کرئے گا،ان کی ناکول پرنشانی لگائے اور مومن و کافریس سے ہرایک کواس کے نام سے پکارے گا"

حضرت نفرمایا: دابد الارض سے مرادعلی بن ابی طالب علیم السلام بیں ا

## (١٢) صالح المومنين

رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے:

وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ، ولانًا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحِ المُوْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيْرًا - (سوره مريم آيم) المُومِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيْرًا - (سوره مريم آيم) " " المُرتم دونوں رسول كى مخالفت ميں ايك دوسرے كى اعانت كرتى ربوگى تو كھ پرواه نہيں ، كيونكہ خدا اور جرئيل اور تمام ايما ندار ميں نيك شخص ان كے مددگار بيں "

ابن عباس اس آبیشریفه کی تغییر میں کہتے ہیں کہ اس میں مومنین سے مراد علی بن ابی طالب علیها السلام ہیں۔

ایونس بن عبدالرصن کہتے ہیں: میں حضرت امام رضاً کی خدمت میں عرض کیا: بعض لوگ ججھے سے امیر المومنین علیہ السلام کا نام قرآن سے دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے آبید کریمہ " وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَان صِدْقِ عَلِیاً "" من ہم نے ان کے لیے زبان دامت گواور بلند مقام قرار دیا ہے" پڑھی حضرت نے فرمایا: تم نے بچ کہا ہے وہ ایسے ہی بی ۔ ( تاویل الایات جلد اصفی ۳۰۸، جلد ۱۰)

اس آیت کی تفییر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

روز قیامت جب کفار خدا کے نزدیک علی کا مقام ومرتبه دیکھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہو ہا کیں گے۔ (تاویل الایات جلد اصفحہ ۴۰ کے جلد ۴ بقیر بربان جلد اسفے ۳۲۵ جلد ۴)

#### (۱۲)نعت

امير المومنين امام المتقين على عليه السلام فرمات بين:

آنًا وَاللَّهِ ! نعمته الله الَّتَى أنعم الله تعالى على عباده ، وبي

وباهل بيتي يفوز من فاز يوم القيامة\_

" خدا كى متم! ميس خداكى وه نعمت جول كو الله تعالى في السيخ بندول ك

سامنے رکھی، روز قیامت ہرکوئی میرے اور میرے اہل بیت کے وسیلہ سے

مقام سعاوت تك بيني كان تنيرتي جلداصغها ١٥٠ ، بعار الانوار جلد٢٠ مند ١٥ جلد٢٥٣)

#### (۱۷) باوی

حضرت امام محمر باقر عليه السلام فرماتے بين:

رسول خداً نے امیر المونین علی علیه السلام سے فرمایا:

أنا المنذر وانت الهادي ـ

'' میں ڈرانے والا ہوں اور آپ ہدایت کرنے والے ہیں''

(تفسير عباشي جلد ٢ صفحة ٣٠٠ ، جلد ٥ ، تفسير بريان ، جلد ٢٥١ ، جلد ١٢٠)

#### (۱۸) اذن واعیه

الله تعالی کا ارشاد یاک ہے:

وَتَعَيهَا أُذُنُّ وَاعِيتُهُ (سره ماقه: آيدا)

"اوراسے یادر کھنے والے کان (سن کر) یادر کھیں"

اس آبیشریفه کی تفسیر میں حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام فرماتے ہیں:

## الل بيت (صدرم) الله الله الله يت (صدرم) الله الله الله الله الله يت الله بيت (صدرم)

(اصل نسخه میں یول ہے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا) (تاویل الایات جلد اصفحہ ۲۹۳، جلد اتفیر بر ہان جلد ۲ مسفحہ ۳۲۵ جلد ۵)

ایک اور جگه پرخالق کا نئات کا ارشار ہے:

بَلِ الَّينَا هُم بِذِكْرِ هُمْ فَهُم عَن ذِكْرِ هِمْ مُعرِضُونَ (سورهمونون آبياك)

" بلكه بم تو انبى تذكرے ( جرئيل كے واسطے سے ) ان كے پاس لے

كرآئة ويلوگ اپنى تذكرول سے مندموڑتے ہيں"

ال آبدكريمه كاتفيريس امام عليه السلام فرماتے بين:

ذكر سے مراد حضرت امير المومنين على عليه السلام بين، كياتم خدا وندكريم كے اس

فرمان کی طرف متوجه بیس موکدارشاد ہے:

الَّذِينَ كَانَت اَعينُهُم في غِطَاءٍ عَن ذَكُرِي (سوره كهف آيدا٠)

"جن کی آئیس ماری یادے پردے میں تھیں"

اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔

وَكَانُو الْآيَسُتَطيعُونَ سَمعاً - (سوره كَهف آيدا٠)

''اوررسول سے (میشمنی کی وجہ سے ستی بات) کچھ بھی ندمن سکتے تھے''

لینی ان میں آنخضرت کا نام سننے کی طاقت نہ تھی ، یہ سب کچھ آنخضرت اور ان کے

خاندان کے ساتھ سخت وشنی کی وجہ سے تھا۔ (تغییرتی جلد اصفحہ ۲۷ بحار الانوار جلد ۱۹۳۸ مفحہ ۲۷۷ جلد ۱۰۱۷)

#### (۱۵)زلفه

الله تعالی کا فرمان ہے:

ي فَلَما رَاوهُ رُلفَةً سِيئت وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا - (سوره فلك آبي ٢٧)

" توجب بدلوگ اسے قریب سے دیکھ لیس کے تو (خوف کے مارے)

کا فروں کے چہرے بگڑ جائیں گے''

"اس سے مرادحسین این علی علیها السلام بین"

اور وَتنبعها الوَّادِفِهِ" كَم اس كَ يَحِي زُلْله آئَ كُا" (سوره تازعات آيد) عمراد حفرت على بن الى طالب عليها السلام بين ـ

(تاويل الايات جلد ٢صفح ٢٢ ٤، جلد ا، تغيير بربان جلد ٢٠٠٣ مجلد ١)

#### (۲۲)شابد

الله تعالی کاارشاد یاک ہے:

اَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنُ رَيِّهِ وَيَتلُونُهُ شاهِدٌ مِنْهُ ـ (سوره مود، ١٤)
" كيا جو محض اپني بروردگار كي طرف سے دليل روش پر موا اور اس كے يحقيد بى چيهدان كا ايك بى كواه مو"

اس آید کریمه کی تفییر میں حضرت امام موی کاظم علیدالسلام فرماتے ہیں: رسول خدانے فرمایا:

انا علے بّینة من ربتی وعلی شَاهدٌ مِنتی -

"میں خدا کی طرف سے دلیل و بر ہان ہوں اور علی میری طرف سے شاہد اور گواہ ہیں"

### (۲۳)صديق

خالق زمین وآسان کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الطِّدِّ يَتُونَ والشُهَدَاءُ عِندَرَبِّهِمِ ـ (سوره صدير آيه)

" اور جولوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پردوردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے پر بین" ابن عباس اس آید کریمہ کی تغییر میں کہتے ہیں:

## 

رسول خداً نے فرمایا کہ " اُذُنّ وَاعِیَةً" سننے والے کان سے مرادحفرت علی بن ابی طالب علیما السلام کے کان میں جو خدا اور اس کے رسول کی با تیں سنتے تھے۔
(تنمیر بربان جلد مصفی ۲۵۵، جلد ۲)

#### (١٩) موزن

آ سان امامت کے ساتویں تاج دار حضرت امام موی کاظم علیه السلام آبیشریفه "فَاذَّن مُؤذِّن بَینَهُم اَن لُعُنَه واللهِ على الظالمِینَ " (سوره اعراف آبیس)

'' پس اس وقت ان کے درمیان منادی نداء دےگا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

موذن يعنى آوازديين والعلى بن طالب عليها السلام بير \_(تغير بربان جلد المجلد الم

عبدالله بن سنان كمتم بين كر مفرت صادق عليه السلام فرمايا: ان لامير المؤمنين اسماء ما يعلمها الله العالمون و ان منها الاذان عن الله ورسوله وهو الاذان-

'' بے شک امیر المونین حضرت علی کے کی اساء ہیں جنہیں علاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، ان اساء میں سے ایک نام خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اذان ہیں'' طرف سے اذان ہیں''

(تاويل الايات جلد اصفيه ١٩٧٤، جلد ٢)

(ri)

خدا وندقد وس کے فرمان '' يَو مَ تَر جُفُ المر اَجِفَه'' (سوره تازعات آيه ۲) '' (ان کی قتم که قيامت ہو کر رہے گی) جس دن زمين کو بھونچال آئے'' کی تفيير ميں حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات سن:

## الله يت (صنرم) الله يق (عندم) الله

(برگز دونول) برابرنہیں ہوسکتے"

حضرت امام محمد باقر علیه السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: آییشریفہ میں مومن سے مرادعلی بن ابی طالبً اور فاس سے ولید بن عقب ہے،۔

#### (۲۷) عبد

الله رحمٰن ورحیم اپنی مقدس کتاب قرآن میں فرماتا ہے: لَا يَعْلِكُونُ الشِّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ التَّخَذَ عِنِدَ الرَّحمٰنِ عَهِدًا۔ (سوره مریم آبیہ ۸۷) "(اس دن) بیلوگ شفارش پر (بھی) قادر نہ ہوں گے مگر (ہاں) جس شخص نے خدا سے (شفارش) کا اقرار لے لیا ہو''

صادق آل محد حضرت امام جعفرصادق عليه السلام اس آيت كي تفيير مين فرمات ميں۔ عهد و پيان سے مراد امير المونين حضرت على عليه السلام اور دوسرے آئم معصومين عليم السلام كى ولايت ہے۔ (تاويل للآيات جلد اصفح عليم عليم السلام كى ولايت ہے۔ (تاويل للآيات جلد اصفح عليم السلام كى ولايت ہے۔ (

#### (۲۸)ودومبشر

الله تعالى قرآن مجيد مين فرماتا ب:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات سَيَجعلَ لَهُمُ الرَّحمٰنُ وَدًّا-

" ب شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے

ہیں تو اللہ تعالی ان کی محبت داوں میں رکھ دیتا ہے'

اس آنیت کی تغییر میں روایت کی گئی ہے کہ اس سے مراد امیر المومین حضرت علی علیہ السلام ہیں کے

يس الله تعالى كا فرمان ہے:

الم جعفرصادق" اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: فعما من مومن الا و فیے قلبه حبّ علی وهمون نہیں جس کے دل میں علی کی مجت نہیں ۔ (تغییر بر بان جلد ۲ صفحہ استاری)

## 

مدیق اورشهید سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیماالسلام ہیں۔ (۲۲) صاحب علم کتاب

آ بیر کیمہ قُل کھی بِاللهِ شَهِیدًا بَینی وَبَینکُمُ وَمَن عِندَهُ عِلمُ الْکِتَاب (
سورہ رعد آ بیس ) '' کہدو کہ میرے اور تہارے درمیان (میری رسالت کی ) گواہی کے
واسطے خدا اور وہ محض کافی ہے جس کے پاس (آسانی ) کتاب کا علم ہے' کی تغییر میں
حضرت امام جعفرصاوق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

ھو علی بن ابی طالب علیہ السلام وما کان علم الکتاب الاعندید "اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے علاوہ کس کے پاس علم کتاب نہیں ہے"

#### (٢٥) والد

خالق کا نئات کا ارشاد ہے:

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ- (سوره بلدآ بي٣)

"اور (تمہارے) باپ اوراس کی اولاد کی قتم"

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام اس آيت كي تفسير مين فرماتے ہيں: باپ سے مراد حضرت على بن ابى طالب عليه السلام اور اولا دسے مقصود حضرت امام حسن ، حضرت امام حسين اور ان كے بعد والے آئم عليهم السلام ہيں۔

( تاویل الایات، جلد ۲ صفحه ۹۸ ۷، جلد ۶ و ۳ تفییر بر بان جلد ۴ صفحه ۴ ۲ ۲ ، جلد ۴ و ۵ )

#### (۲۲) مومن

پروردگار کا ارشاد پاک ہے:

أَفَكَن كَانَ مُوْمِناً كُنَن كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ - (سورہ عبدہ آبد ١٨)
" كيا جو فخص ايمان دار إس فخص كي برابر موجائے كا جو بدكار ہے

" اور بے شک وہ جمارے پاس ام الکتاب میں ضرور عالی شان (اور) عصمت والا ہے'

حضرت امام صادق عليه السلام فرمات بين:

اس سے مرادامیر المونین حضرت علی علیہ السلام بیں۔ (تاویل الآیات جلد ٢ صفح ٢٥٥٥ جلد ١) ابن عباس سے قل ہوا ہے كہ " المصوّاطَ المُسْتَقِيم "سيد مصرات سے مراد على بن ابى طالب عليه السلام بيں۔

(تفيرتي صفحه ۲۸ ، تاويل الآيات جلد اصفحه ۲۸ ، جلد ۱۳ تفيير عمياس ، جلد اصفحه ۲۲ ، جلد ۴۵ )

### (۳۱) صراط حمید

الله تعالى كافرمان ہے:

وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ - (سوره في آيه)

'' اورانبیں سز وارحمه ( خدا ) کا راسته دکھایا گیا''

روایت کی گئی ہے کہ آنخضرت فرماتے ہیں:

هم والله ، اولياء امير المؤمنين المحبون له والاهل بيته عليهم السلام

"خداك يشم اوه امير المونين على عليه السلام ك حاسبة والع بين جوان سے اور

ان کے الل بیت سے محبت کرتے ہیں۔(تاویل الایات جلد اصفحہ ۳۳، جلد ۵)

## (۳۲) سبيل الله

رب ذوالجلال كاارشاد پاك ہے:

الَّذِينَ كَفَرُواوَصَدُّ واعن سَبِيلِ اللَّهِ - (سوره مُمرآبيا)

'' اور جن لوگوں نے کفراختیار کیا اورلوگوں کوخدا کے راستے سے روکا''

اس آید کریمه کی تغییر میں حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

هم بنو امية صدّ واعن والاية امير المؤمنين وولاية اولاده

## 

فَواتَّمَايَسُّو نَا لَا يِلِسَانِكَ-

" ہم نے اس کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے ' یعنی پیغمبرخدا ' المُتَقَیْنَ ، پیغمبرخدا ' المُتَقَیْنَ ،

"تاكر برميز كارول كواس كوسيلدس بشارت دو العن على كر جائة والله-وَتُنذِرَبه قوماً لُدًا - (سوره مريم آيه ٩٤ و ٩٤)

" سرسخت وشمنوں کواس کے ذریعے ڈراؤں" ایعنی ان کے دشمن جن کے دلوں میں ان کے بارے میں بغض ہے۔ (تغییر بربان جلد اسفحدا)

#### (۲۹) قانت

خالق لیل ونهار کا ارشاد ہے:

أَمَّن هُوَ قَانِتُ آنَا ءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِماً يَحذَرُ الآخِرَةَ وَيَرجُوا رَحْمَةَ رَبَّهِ (سوره نمرآ بيه)

''کیا جو شخص رات کے اوقات بجدہ کرکے اور کھڑے کھڑے (خدا) کی عبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ناشکرے کافر کے برابر ہوسکتا ہے؟''

اس آیت کریمه کی تغییر میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔جواللد تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی فضیلت،عبادت، ان کے علم اور مقام ومنزلت کے بلند ہونے کا پیتادی ہے۔

(تاویل الایات جلد اصفح ا ۱۵، جلد ۲)

#### (۳۰)علی

الله تعالى كا ارشاد ب: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَ يُنا لَعَلِيٌّ حَكِيْمِ - (سوره اخرف آيي)

### (۳۵) ثواب

رسول خداً نے حضرت امیر المونین علی علیہ السلام سے فرمایا:

أنت و انصار ك الابرار الذین یعد كم الله ثواب ماعندہ فی

قوله تعالیٰ وَالله عِندَهٔ حُسنُ النّوَاب (سورہ آل عران آیہ ۱۹۵)

"آپ اور آپ كے نيك سائقى وہ لوگ ہیں جن كے ليے اللہ تعالیٰ نے

ایٹے پاس سے اجر واواب دینے كا وعدہ كیا ہے كہ اللہ تعالیٰ كا فرمان

ہے "اور خدا (ایبا بی ہے كہ) اس كے يہاں اچھا بی بدلہ ہے "

## (٣٧)يَهِدِي الِّي الْحَقِّ

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات مين:

"امیر المونین علیہ السلام نے کوئی تھم دیا ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ
ہے آپ کا مقام چھینا ، اس تھم کو قبول نہ کیا ۔ اس بارے میں سلمان نے
امیر المونین علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: وہ کون می چیز باعث
بی ہے کہ آپ نے انہیں حق کی ہدایت فرمائی ؟ آپ نے ان لوگوں کو کیوں
چھوڑ نہیں دیا کہ وہ اپنی ہی سرکشی اور جہالت میں غوطہ زن ہوتے رہے؟
امیر المونین علی علیہ السلام نے فرمایا:

میں صرف اظہار حق کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر دلیل و ججت تمام ہو سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے:

أَفَمَن يَهْدِى إِلْمِ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَن لَا يهِدِى إِلَّا أَن يُتَبَعَ أَمَن لَا يهِدِى إِلَّا أَن يُعَدِى فَمَا لَكُم كَينَ تَحكُمُون - (سوره يؤس آبهه)
" جو فض وين كى راه دكها تا بكيا وه زياده حق دار بك كماس كمام كى

## الل بيت (صديوم) الله الله يت (صديوم) الله الله يت (صديوم) الله يت اله

وهو سبیل الله الّذِی من تبعه کفی عذاب المجتیم"ان سے مراد بنوامیہ سے جولوگول کوامیر المونین علی علیہ السلام اوران کی
اولاد اطہار کی ولایت سے روئے سے ، یہ وہی راہ خدا ہے جو بھی اس کی
پیروی کرے گا وہ دوز خ کے عذاب سے محفوظ ہے"

پیروی کرے گا وہ دوز خ کے عذاب سے محفوظ ہے"

(تغیرتی ، جلد اسفیہ ۲۰۰ ، بحار الانوار جلد ۲۲ سفی ۸۲، جلد ۱۳)

## (۳۳) نورارشادقدرت م

، مرحمان من رقب من رقب کم و اَنزَلنا لَله کم نُورًا مَیناً (سوره نساء آمیم الله قد جَاءَ کم بُرهان مِن رقب کم و اَنزَلنا لَله کم نُورًا مَیناً در سوره نساء آمیم کم این کم بی منظار می بی منظار می این ایک چکتا طرف سے ( دین حق کی ) دلیل آپی ہے اور ہم تمبار مے پاس ایک چکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں'

### (۳۳) حبل الله

الله تعالی کا ارشاد ہے:
وَاعتَصُدُوا بِحَبلِ اللهِ جَدِيعاً - (سورہ آل عمران آبيسه)
د اورتم سب كے سب (طل كر) خداكى رى كومضبوطى سے تھا بے رہوئ
اس آبيكي تغيير ميں حضرت امام موى كاظم عليه السلام فرمائے ہيں اس آبيكي تغيير ميں حضرت على بن افي طالب عليه السلام ہيں، ليس آنحضرت كا
حبل خدا سے مراد حضرت على بن افي طالب عليه السلام ہيں، ليس آنحضرت كا
وامن تھا ہے ركھواوران كى ولايت كونہ چھوڑووامن تھا ہے ركھواوران كى ولايت كونہ چھوڑو-

## الل بيت (مدس ) الله الله الله عن 305 الله عن 305 الله عن 305 الله عن الله عن

کے سامنے ایک ایسافخص ظاہر ہوتا ہے جو چہرے اور حسب ونسب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے؟"

ابوبصير كہتے ہيں: ميں نے عرض كيا كدوه كون ہے؟

آپ نے فرمایا: خدا کی قتم! امید ہے کہ وہ مخص علی علیہ السلام ہیں اور وہ وہی آسانی نشانی ہیں۔

## (۲۹) کاب مورل

آبیشریف کِتَابٌ اَنزَلنَا أَو اِلَیکَ مُبَارَکٌ. (سوره ص آبیه) "(اے رسول) کتاب جو ہم نے تہارے پاس نازل کی ہے (بڑی) برکت والی ہے"

كى تغييرين روايت تقل بوئى كه حفرت في مايا: المُبادَكُ أميرُ المُؤمنين "يفسّر القرآن الّذى هو الكتاب المنزل مبادك على امّة محمدً

"مبارک" امیرالمونین علی علیه السلام بین جوقرآن لینی اس کتاب کی تفییر

کرتے بیں جونازل کی گئی ہے، اورامت محم کے لیے مبارک اور برکت ہے،
جہال پر قرآن فرماتا ہے کہ وَلِینَعَلَا حُکْو اُولُوا الْلالبَابَ (سورہ ص آبہ
۲۹)" تا کہ عقل والے تھیجت حاصل کریں" وہاں پرصاحبان عقل سے مراد وہ شیعہ حضرات
بیں جوان کی ولایت کو قبول کرتے اور انہیں دوست رکھتے ہیں۔

## 

پیردی کی جائے یا وہ مخص جو ( دوسرے کی ہدایت تو در کنار ) خود ہی جب
تک دوسرا اس کوراہ نہ دکھائے راہ دیکھنیس پاتا تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
تم کیسے تھم لگاتے ہو''؟ ( بحار الانوار جلد ۴۰ صفحہ ۴۰۰ ، جلد ۲۷)

## (۳۷) سابق مقرب

آبیشریفه السَّایِقُونَ السَّایِقُونَ اُولئِکَ المُقَرَّبُونَ (سوره واقعه آبیا)" اور جو آگے برصنے والے سے بی لوگ خدا کے مقرب بین" کی تفییر میں حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام فرماتے ہیں:

ندکورہ آیت شریفہ خصوصاً حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ، کیوں کہ آنخضرت نے ایمان کا اعلان کرنے میں سب پر سبقت حاصل کی تھی ، پس خدا وند متعال نے اس آیہ شریفہ کے ذریعے آپ کی مدح وستائش فرمائی ہے۔ (تاویل الایات جلد ۲۳۲ مجلد ۵) شریفہ کے ذریعے آپ کی مدح وستائش فرمائی ہے۔ (تاویل الایات جلد ۲۳۲ مجلد ۵) آیت ونشانی

ارشاد قدرت ہے

إِن نَشَأَ عَلَيهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّت آعنا قُهُم لَهَا خَاضِعِينَ-

'' اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں پر آسان سے ایسا معجزہ نازل کریں کہ ان لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں''

ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

نزلت الشمس مابين زوال الشمس الى وقت العصر، ثُمَّ يَظْهِر رجل يعرف بوجهه وحسبه ونسبه امام الشمس- "وسط ظهر ك بعدسورج وتت عمر كي طرف وهل ربا تماس وتت آقاب

الله تعالى الى مقدس كتاب من ارشاد فرماتا:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدَقٍ عِندَ رَبِّهِم - (بِلْس آية)
" اور ايمان دارول كواس كى خوش خرى سا دوكه ان كے ليے ان كے پروردگاركى بارگاه ميں بلندمرتبہ ہے"

اس آیت کریمه کی تغییر میں حضرت امام صادق علیه السلام فرماتے ہیں:
"اس سے مراد امیر المومنین حضرت علی کی ولایت ہے"

(الكانى جلدامغية ٣٢٢، جلد • ٥، تاويل الآيات جلدامغي ٢١٣)

(۱۲۲) احسان

اس آیرشریفه اِنَّ الله یَامُو بِالعَدلِ وَالاحسَانِ وَاِیتا ءِ ذِی القُوبی (سوره کل آیده)" بے شک الله تعالی انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابت داروں کو پچھ دینے کا تھم کرتا ہے" کی تغییر میں حضرت امام محمہ باقر علیه السلام فرماتے ہیں: مدل سے مراد خداکی فضیلت اور محمد کی رسالت کی خلوص کے ساتھ گواہی دینا ہے اور احسان سے مراد امیر المونین علی علیه السلام کی ولایت اور ان دونوں بستیوں کی اطاعت ہے، جبکہ قرابت داروں کو پچھ دینے سے مرادامام دونوں بستیوں کی اطاعت ہے، جبکہ قرابت داروں کو پچھ دینے سے مرادامام الله تعالی کا ایو فرمان کی اولاد میں سے دیگر تمام آئم معصومین علیم السلام ہیں: الله تعالی کا یہ فرمان کہ وَیَنْهٰی عن الفَحشَاءَ ء وَالمنکو وَالبَغی (سورہ محل آیده ہو)" وہ فحقاء ، مکر اور شم کرنے سے روکتا ہے" اس وَالبَغی (سورہ محل آیده هو)" وہ فحقاء ، مکر اور شم کرنے سے روکتا ہے" اس آید میں شم سے مرادان دونوں کی ہستیوں پڑالم کرنا ، آئیں آئی کرنا ہے اوران کے وہنوں کے ساتھ محبت و دوئتی کرنا ہے اوران کے دشمنوں کے ساتھ محبت و دوئتی

سیآ بیشریفه فقدا ستمسک بالغروق الوسقی (سوره بقره آبد ۲۵۲) "اس نے ده مضبوط رسی پکڑی" کی تغییر میں روایت نقل ہوئی ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: "عروة الوقی سے مراد امیر المونین علی عدید السلام اور آپ کی اولاد میں سے دہ جتیاں ہیں جوامام ہیں" (تغییر برہان جلد اسفی ۲۲۲۳، جلد ۲۹۹)

(ام) فضل

ارشاد قدرت ہے:

وَلُولَا فَضِلُ اللّهِ عَلَيكُمُ وَرَحَمَتُهُ لَا تَبَعَتُمُ الشَيطَانَ اِلَّا قَلِيلاً

"اگرتم پرخدا كافضل وكرم اوراس كى مهريانى نه بوتى تو چند آ دميوں كے سوا
تم سب شيطان كى پيروى كرنے لكتے" \_ (نماء آيا ٨٣٠)

اس آيكريم كي تغيير حضرت امام ابوالحن عليه السلام فرماتے ہيں:
"رخمت سے مرادرسول خدا اور فضل سے مقصود امير المونين عليه السلام ہيں"
(تغيير بربان ، جلد المسفى ٢٩٨ جلد ٢٩٨)

## (۴۲) دونول ماتھ کشادہ

آیی شریفہ بَل یَداہ مَبسُوطَنَانِ (سورہ ماکدہ آیہ ۱۳)" بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں" کی تغیر میں حضرت امام سجادزین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں۔
یعنی محمد وعلی علیهما السلام مَبسُوطتان فی حقّه ید عوان الله تعالی ویا مران بالمعروف وینهیان عن المنکر۔
''لیمی بے شک حضرت محمد اور علی علیہ السلام کے ہاتھ فریضہ الی انجام دیے کے لیے کھلے ہیں اور خدا و ندقدوں کی طرف دعوت دیے ہیں نیزا

ال حدیث کورین شیروید دیلی نے بھی اپنی بہترین کتاب"الفردوں" میں نقل کیا ہے۔ علی کے فضائل شارنہیں کیے جاسکتے

(۱۸۲۴) فدورہ کتاب میں ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کدرسول خدا نے حضرت علی علیمالسلام سے فرمایا:

لوان البحرمدادو الغياض اقلام، والانس كتّاب والجنّ حسّاب ما أحصوا فضائلكم يا ابا الحسن ا

"اسے ابالحت الگرتمام سندرروشنائی بتمام جنگل قلمیں بتمام انسان لکھنے والے اور تمام جن حساب کرنے والے ہوجائیں تو آپ کے فضائل شار نہیں کر سکتے "(مصباح الانوار صفحہ ۱۳۹۳ مناقب نوارزی صفحہ ۱۳۹۳ طرائف صفحہ ۱۳۹۳)

شکم مادر میں شیطان وشمن علی کے ساتھ

(٨-٨٢٥) تغيير فرات ميں تحرير كرتے ہيں كه ابن عباس كہتے ہيں:

ایک دن میں رسول خداً کی خدمت میں حاضرتھا ، اچا تک آ تخضرت کی نگاہ سانپ پر پڑی جوشتر کی مانند تھا، حضرت علی علیہ السلام اسے عصا کے ساتھ مارنا چاہتے تھے کدرسول اکرم نے فرمایا:

انه ابلیس ،واتّی قداخذت علیه شروطا م یبغضك مبغض الّاشارکه فی رحم امّه۔

''وہ شیطان ہے، بے شک میں نے اس سے پچی شرطوں کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی وشمن تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا، مگر وہ کہ جس کی ماں

کے رحم میں شیطان اس کا شریک ہواللہ تعالی کے فرمان وَ شَادِ کہم فی الاموال والاولاد-(سورہ اسراء آبہ ۲۲) "اوران کے اموال اور اولاد میں شریک ہوجاؤ" ر مناقب الل بيت (صنهم) ﴿ وَيَ اللَّهُ اللّ

دو مشرکین کے کسی گروہ نے میری نافر مانی نہیں کی مگریہ کہ میں نے شیر خدا کے ذریعے اسے نشانہ بنایا ہے''

يوجها كميا: اے رسول خدا! خدا كاشيركون سا ب؟

آپ نے فرمایا:

هُوَ عَلِيِّ ابْنَ آبِي طَالِبُ ما ابررته في طلب ثار ، والابعثته في سريّه إلّا رأيت جبرئيل السلام عن يمينه ، وميكائيل عن يسارة وملك المومت امامه، وسحاية تظلّه حتّى يعطيه الله خير النصر والظفر-

" وہ علی بن ابی طالب علیم السلام ہے، میں نے کسی خون خواہی میں اسے آگر خواہی میں اسے آگر خواہی میں اسے آگر خواہی میں اسے نہیں بھیجا ، مگریہ کہ میں نے مشاہرہ کیا اس کے وائیں سمت حضرت جرئیل ، بائیں طرف میکائیل اور ملک الموت اس کے وائیں سمت حضرت جرئیل ، بائیں طرف میکائیل اور ملک الموت اس کے آگے آگے جاتے ہیں ، جبکہ یاول اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین لھرت اور کامیا بی عطافی اسے بہترین لیں سے بہترین لیک کے اسے بہترین لیک کے بہترین لیک کے اسے بہترین لیک کے بہترین کے بہترین

مولف عليه الرحمه كيتم بين: اليى بى روايت صاحب كتاب" الثاقب فى المناقب" في المناقب" في المناقب في ا

(۲-۸۲۳) فدکورہ کتاب میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

انّ الله يباهي بعليّ كلّ يوم الملائكة المقربين -

" بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر روزعلی کی وجہ سے اپنے مقرب فرشتوں ریخروم پاہات کرتا ہے (المناقب جلد اصفی ۲۲۱، بحار الانوار جلد ۲۹ مفی ۸۲۸)

پڑے ، مجد میں لیٹتے ہی انہیں نیندا گئی رسول خدائے احساس کیا کہ گئی نے تاخیر کردی ہے، لہذا وہ ان کی تلاش میں مجد میں پنچے ، کیاد یکھتے ہیں کہ آپ محوخواب ہیں۔

جب علی علیہ السلام پر نظر پڑی تو فرمایا: "آپ نے کیا کیا ہے"

آپ نے عرض کیا: " یا رسول اللہ! جب میں آپ کے ہاں سے رخصت

ہوا کہ پچھ خریداری کروں، رائے میں میری ملاقات مقداد سے ہوئی تو

انہول نے میرے سامنے اپنی بدحالی کا ذکر کیا، البذاوہ دینار میں نے انہیں
دے دیا ہے"

رسول خداً نے فرمایا: "ب فک حفرت جرئیل نے ساری سرگذشت مجھے سائی ہے چات سے کہ اللہ تعالی نے سے آب کریمہ آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے:

وَيُوْ ثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُخَّ نَفسِهِ فَأُولِيْكَ مُمُ المُفَلِحُونَ - (سوره حرْآيه)

"اوراگر چاپ او پرتنگی ہی کیوں نہ ہو دوسروں کو اپنائس پرتر جے ویتے ہیں اور جو خض آپ تا ہیں دلی ہیں اور جو خض آپ تا ہیں اور جو خض آپ تا ہیں اور جو خض آپ تا ہیں اور جو خص آپ تا ہیں الایات جلد اس خدا عملہ ۱۵۹، جلد ۵)

(44) نجوى (سركوشى ) كرنے والا

خداوندقدوس كاارشادى:

يَاكِهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نَا جَيتُمُ الرَّسُولُ فَقَدِّ مُوابَينَ يَدَى نَجولُكُم صَدَقَةً ذِلكَ خَيرُ لُكمُ (سرره بادلہ آیہ ۱۱)

"اے ایما عدارہ! جب پیغیرے کوئی بات کان میں کہنی چاہوتو اپنی سرکوشی سے پہلے کھے خیرات دے دیا کرد، یہی تہارے واسطے بہتر اور یا کیزہ بات ہے"

کرنامکر ہی کا کمل زین مصداق ہے۔ (تاویل الایات جلد اصفحہ ۲۲۱،جلد ۲) تصدیق کنندہ

خداوند قدوس كا فرمان ہے:

وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ- (سوره زمراً به٣) "اور یادر کھوکہ جو محض (رسول) کچی بات لے کراآیا وہ اور جس نے اس کی تعدیق کی"

چھے پیشوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

" خدا کی طرف سے جو سچائی کے ساتھ آیا وہ رسول خدا تھے اور جس نے

اس امر میں ان کی تصدیق کی حضرت علی علیه السلام ہیں'' (تاویل الایات جلد ۲۵۸، جلد ۱۸، کشف الیقین صفحه ۴۵، ا

SE((MY)

حفرت امام جعفرصا وق عليه السلام فرماتے ہيں:

ایک دن حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہانے امیر المونین علی علیہ السلام سے فرمایا:

"میرے والد بزرگوار کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے زندگی

گذارنے کے لیے کچھ انگیں''

امیرالمونین علی علیه السلام پینیمبرخداکی خدمت میں شرف یاب ہوئے ، پینیمبرا کرم

نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک دینار دیتے ہوئے فرمایا:

"اس دینارے اپنے اہل وعیال کے لیے کوئی غذا مہیا کریں"

امیر المونین علی وہاں سے روانہ ہوئے تا کہ پچوخریدیں راستے میں حضرت مقداد ا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کے سامنے اپنی بے کسی دیختا تی کا رونا رویا۔

روں یہ بری سے اللہ اللہ اللہ مند وہ وینار انہیں عطا کیا اور خود معد کی طرف چل امیر الموثین علی علیہ السلام نے وہ وینار انہیں عطا کیا اور خود معبد کی طرف چل

سلسلہ امامت کے پانچویں درختاں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آبیکی تغییر میں فرماتے ہیں:

"دیدآی کریمه حضرت عزم ،حضرت علی اور حضرت جعفر طیار کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیت میں جوآیا ہے کہ بعض نے اپنا وعدہ وفا کیا ،اس سے مراد حضرت محزہ اور جعفر طیار ہیں اور بعض منتظر ہیں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ جوشہادت کے منتظر تھے، اللہ تعالی ان اور ان کے فائدان پرسلام جھیج اور آئخضرت کے قاتل پرکئی گنا عذاب کرئے" فائدان پرسلام جھیج اور آئخضرت کے قاتل پرکئی گنا عذاب کرئے"

(۴۹)سبيل مقيم

الله تعالی کا فرمان ہے:

وَأَنَّهَا لَسَبِيلٍ مُقِيمٍ ل (سوره جَرآبيا ٤)

" بشك بستين ك نشان قائم راسة برموجود بين" حضرت الم صادق عليدالسلام اس آيت كي تغيير مين فرمات بين: نحن المعتوسة مون و أمير المونين المعتقم واستوار بين" (تاويل الايات جلد امغيد ١٥٠٠)

(۵۰)رحمت

خدا وند تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یُدخِلُ مَن یَّشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ ۔ (سورہ انسان آبیا) "جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے" اس آبیکر بیمہ کی تغییر میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں: آسان ولایت کے چھنے تاجدار حضرت امام جعفر صادق اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

" بیآ بیکر برد امیر الموشین حضرت علی علید السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ تھم ہوا تھا کہ جوکوئی بھی پیغیبر کے ساتھ سر گوثی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کدراہ خدا میں صدقہ دے"

ای وجہ سے ثروت مند حضرات اپنے اموال میں بنل اور فقراء فقر ونا داری کی وجہ سے رسول خدا کے ساتھ سرگوثی کرنے کی جمت نہ کر سکیں۔

حضرت امیر المونین علی علیہ السلام کے پاس دس درہم اور دو گوسفند تھ، آپ
نے دس درہموں سے دس مرتبہ رسول خدا کے ساتھ سر گوثی فرمائی اور دونوں گوسفند ذرج کر
کے راہ خدا میں بطور صدقہ تقسیم کردیئے، آنخضرت کے علاوہ کوئی بھی اس کا م پرموفق نہ ہو
سکا۔ پس آپ کی شان میں ہے آ یت شریفہ نازل ہوئی:

أَشْفَقَتُم أَن تُقَدِّمُوا بَينَ يَدَى نَجواكمُ صَدَقَاتٍ ـ (سوره مجادله آيا) "(مسلمانو) كياتم اس بات سے ڈر گئے كه (رسول كے) كان يس بات كہنے سے يہلے خيرات كركو"

پی الله تعالی نے اس آید کریمہ کوشخ فرمادیا، نجوی کرنے پر فقط حضرت علی علیہ السلام بی کامیاب ہو سکے تھے۔ (المعمد ہ صغیہ ۱۸۵۰ کشف الیٹین صغیم ۱ اتغییر برہان جلدیم صغیہ ۲۰۹۰ جلدے) (۲۸) منتظر

قرآن کریم میں خداوند قدوس کا ارشاد پاک ہے: فَعِنهُم مَن قَضٰی نَحبَهٔ وَ مِنهُم مَن یَتَتَظِرِ۔ (سورواحزاب آیہ۲۲) '' ان میں سے بعض وہ ہیں جومرکر اپنا وقت پورا کر گئے اور ان میں سے بعض (تھم خداکے) منظر بیٹھے ہیں''

يًا على ًا انت علم هذا الآمة من اتّبعك نجا، ومن تخلف عنك هلك.

'' اے علی ! آپ اس امت کے لیے علم وآگان کا سبب ہیں، جو کوئی بھی آپ کی پیروی کرے گا وہ نجات پاجائے گا اور جس نے آپ سے انحراف کیا وہ ہلاک ہوجائے گا''(تاویل الایات جلد ۲ سنجہ ۵۷، جلد ۴۵)

(۵۳)بلاغ

آیہ شریفہ هَذَا بَلاغ لِلنَّاسِ وَلِینلَدُ وابِه .....(سورہ ابراہیم آیہ ۵۲)" یہ لوگوں کے لیے ایک فتم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے (عذاب خدا) سے ڈرائے جائیں"کے ذیل میں نقل ہوا ہے کہ آنخضرت نے فرمایا:

"بلاغ" سے مراد امیر المونین علی علیہ السلام کی ولایت ہے تا کہ لوگ آگر اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں" اور" جو لوگ عقل والے بیں تھیجت حاصل کریں" سے مراد آنخضرت کے شیعہ بیں، جوصاحب عقل وخرد بین"

(۵۴)طورسینین

الله تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

وَالتِّينِ وَالزَّيتُون ، وَطُورِ سِينِينُنَ - (سورة بن آبداد) " " انجيراور ريون كاتم اورسينين كاتم"

حفرت امام جعفرصادق عليه السلام اس آيت كي تغيير ميس فرمات بين: "انجير سے مراد امام حسن ، زينون سے مقصود امام حسين اور طور سينينس سے مراد امير المونين حضرت على عليه السلام بين" (تاديل الايات جلد المعفي ١١٣، جلد ٢)

(۵۵) کلمه تامه

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

ولایة امیر المؤمنین علیه السلام هو رحمة الله علے عبادہ، من دخل فیها کان من القالحین فیها کان من القالحین ومن تخلف عنها کان من الهالکین دو حضرت امیر المونین علی علیه السلام کی ولایت وی رحمت خدا ہے جو بندوں پر ہے جوکوئی بھی آنخضرت کی ولایت کو قبول کرئے گا وہی نجات پانے والوں اور مقربین میں سے ہوگا اور جوکوئی بھی ان کی ولایت کا محر ہوگا دو ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا اور جوکوئی بھی ان کی ولایت کا محر

(۵۱)عدل

خدائے عادل کا فرمان ہے:

قَجَزَاءُ مِثلُ مَا قُتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَاعَدلٍ مِنكُم۔

"تونے جس جانور کو مارا ہے جو پاؤں میں سے اس کامش تم سے جو دو
منصف آدی جو یز کردیں اس کا بدلہ دینا ہوگا'(سورہ مائدہ آیہ ۹۵)
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:
"اس آیت میں خدا کا مقصود رسول خدا اور حضرت علی ہیں بے شک
رسول خدا کے بعد ان کے قائم مقام علی ہیں اور بیدہ جتیاں ہیں جوان کی

(۵۲)علم

آبیشریفه وَإِنّهُ لَعِلمٌ لِلسَّاعَةِ ( زخرف آبدا ۲) "اورتو بقیناً قیامت کی ایک روش ولیل ہے" کے ذیل میں سلسلہ سند کے ساتھ ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت امام صادق علید السلام نے فرمایا:

"الله تعالى كعلم عدادامير الموتين على عليه السلام إلى" رسول فداً فعلى سع خاطب موكر فرمايا:

مثل حكم كرتى بين " (تغيير بربان جلد اصني ۵۰۳، جلد ۹)

سوره ذاریات میں ارشاد قدرت ہے:

اِنگُم لَغِی قَولِ مُخَتِلِفِ ۔ (آیه ۸)

"(اے الل کمہ) تم لوگ ایک ایک ایک مختلف بات میں پڑے ہو"
حضرت امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

"اس سے مرادیہ ہے جب اللہ تعالی نے انہیں حضرت علی کی ولایت
کے بارے میں مطلع کیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا"

(ایسی می ایک روایت تغییر بر ہان جلد م صفح اس میں حضرت امام محمہ باقر" سے نقل ہوئی ہے)
دورہ ملک کی آیت نمبر ۱۳ و اَسِور و ا قول کھے او جَھُور و ابعہ اَنّه عَلَائة مِدَات

(الی بی ایک روایت تغیر بربان جلد اس مفرا ۲۳ مل صفرت ام محمد باقرا سے نقل ہوئی ہے)

مورہ ملک کی آیت نمبر ۱۳ و آسِو وا قولکم او جَهُرُو ابِهِ آنَهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ

الصَّدُودِ " اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہویا تھلم کھلا وہ تو دل کے جیدوں تک سے واقف
ہے "کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' یعنی خداوند متعال تمہارے باطن سے آگاہ ہے کہ تم نے آ مخضرت کے بارے میں کینداور دھنی دلوں میں چھپا کردگی ہوئی ہے'' آبیٹریفہ وَلَقَد وَصَّلْنَا لَهُمُ القُولُ' ہم نے ان کے لیے یکے بعد دیگر قرآن کی آیات بھیجیں (فقص آبیاه) کے متعلق فرماتے ہیں: ''اس کامعنی ہے کہ ہم نے ایک کے بعد ایک ام مجیجا''

(۵۹)انیان

خدا وند قدوس كا ارشاد ب: الرَّحمانُ عَلَّمَ القُو آنَ خَلَق الانسانَ - (سوره رضَ آبداتا) "برامهر بان (خدا) اى فرآن كى تعليم فرمائى - اى في انسان كو پيداكيا" طامن الآئ حضر و المروز المال المدارة و تعدد " بے فک امام شم مادر میں سنتے ہیں اور جب وہ متولد ہوتے ہیں تو ان کے بازو پر لکھا ہوتا ہے وَتمت کلمِهُ رَبِّکَ صِد قاً (انعام آید ۱۱۵)
" اور سچائی اور انصاف میں تو تہارے پروردگار کی بات پوری ہوگئ"
جس وقت وہ برے ہوجاتے ہیں تو اس وقت زمین سے آسان تک ایک نورانی ستون نصب کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندوں کے اعمال دیکھیں، بے فک حضرت علی علیہ السلام آئیں کلمات تامہ میں سے ایک کلمہ تے"
فک حضرت علی علیہ السلام آئیں کلمات تامہ میں سے ایک کلمہ تے"

حضرت امام صادق عليه السلام آييشريفه وإنّه لَحَقُّ اليَقين اوراس مِن شَكَنيس بِهِ كَدِيقيا بِرِق بِهِ السلام آييشر مِن فرمات بين كرق اليقين سے مراو ولاية على بن ابى طالب فمن كذّب بها كانت عليها حسرة ، كان قد كذّب بالحق اليقين من وجوب ولايته - "على بن ابى طالب كى ولايت ہے، جوكوئى بى اسے جمثلائے گا دہ پشمانی و "على بن ابى طالب كى ولايت ہے، جوكوئى بى اسے جمثلائے گا دہ پشمانی و شمانی و شمامت میں جتلا ہوگا ، اس نے در حقیق دور تا الیقین كى تكذیب كى ہے كہ المحضرت كى ولايت واجب ولائم ہے " (تشير بر بان جلد المعنى واجب ولائم ہے " (تشير بر بان جلد المعنى واجب ولائم ہے " (تشير بر بان جلد المعنى واجب ولائم ہے " (تشير بر بان جلد المعنى واجب ولائم ہے )

#### (۵۷) ليان

خالق كائنات كا ارشاد پاك ب: أَلَم مَنْجَعَل لَّهُ عَينَينِ وَلِسَانًا وَشَفَتَين - (سوره بلد آيه ٩٠٨) "كيا جم نے اسے دونوں آئكميں اور زبان اور دونوں لبنيں ديئ" اس آيت كى تفير ميں حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے ہيں: "دوآئكموں سے مرادرسول خداً زبان سے مقصودا مير المونين على اور دو ہونٹوں سے مرادام حسن اور امام حسين ہيں" (تاويل الايات جلد المسفح ١٩٨٨، جلدم) مناقب الل بيت (صدرم) ﴾ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤

الَّتِي دِلُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِرِ كَتَابِ.

" میں وعظیم منافع بخش تجارت ہوں، جس کے ذریعے خداکے درد ناک عذاب سے نجات پاؤے ، وہ الی تجارت ہے جس کی طرف خدا وندمتعال ف این کتاب میں راہنمائی فرمائی ہے' (تغییر بربان جلد مصفحہ ۱۳۳۰،جلدا)

ابن عباس كتبت بين كدآ بيثريف وَمَن يُطِع اللَّهَ وَدَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيتَّقِّهِ "اورجو مخص خدا اوراس کے رسول کا حکم مانے اور خداسے ڈرنے اوراس کی نافر مانی سے بچتا رہے گا" (سورہ نورآ بیا۵) حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ (تفير بربان جلد ۱۳مغه ۲۵، جلد۴)

#### (۲۲) وصيّت

حصرت امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات بين كدرسول خداً فرمايا: " جس رات مجھے آسان کی سیر کروائی گئی تو خدا تعالیٰ نے وجی کے ذریعے

يا محمد ! على وصيِّك ، يا محمد ! أنا الله لا اله إَّلا أنا عالم الغيب وَاَشهادة ، الرحمان الرّحيم ، يامحمد ا على وصيك وَهُو أول من اخذ ميثاقه من الوصيين ، وآخر من اقبض روحه من الاوصياء، وهو الدابّة الّتي تكلمهم ،وليس لك ان تكتمه شيئاً من علمي، ماخلقت من حلال او حرام الا وعلى عليم به " اے محمد! على تمبارا وسى اور جانشين ہے، اے محمد! ميں وہ خدا موں جس كے علاوہ كوئى معبُورنميں ب ،غيب و ظاہر كا عالم اور بخشنے والا اور مهريان

" اے محمد اعلی تمهارا جانشین ہے، اوصاء میں وہ سب سے بہلا ہے جس

" أيت من انسان مع مرادامير المونين حفرت على عليه السلام بين كه الله سجانه تعالى نے لوگوں كى احتياجات أنہيں سيكھائى ميں'

(تاویل الآیات جلد اصفحه ۱۳۳ جلد ۲ کے همن میں )

## (۲۰) حیات وزندگی

يروردگارعالم كافرمان ب:

يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا استَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّ سُولِ إِذَادَ عَاكُمُ لِما يُحييكُمُ "اے ایمان دارو! جبتم کو (عارا) رسول (محمرً) ایے کام کے لیے پکارے جو تہاری حیات و زندگی کا باعث ہوتو خدا کے رسول کا تھم دل سے قبول کرو' (سورہ انفال آ بیا۲۲)

اس آیت کی تغیر میں حضرت امام محد باقر علیه السلام فرماتے ہیں: " ية يت امير المونين حضرت على عليه السلام كى ولايت ك بارے ميں نازل موئی ہے۔ بے شک آ مخضرت کی ولایت حیات ابدی اور سعادت واکی کا موجب ہے' (الکانی جلد ۸صفیہ ۲۲۸ جلد ۳۲۹)

#### (۲۱) تجارت

خدا وندمتعال كا فرمان ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَل أَدُلُّكُم عَلْ تَجِارةٍ تُنجِيْكُم عَذَابِ أليم-"ايمان دارد! كيايل تهميس الي تجارت كي طرف راجنمائي كرول جوتهميس وروناك عُذاب سے نجات بخشے"۔ (سورومف آیدا)

حضرت امام صادق عليه السلام اس آيه كي تغيير مي فرماتے جن:

حضرت أمير المومنين على عليدالسلام فرمايا:

انا التجارة العظمى امربحة المنجية من عذاب الله الاهم

منا فب الل بیت (صنه مرم) کی جی ارب میں اللہ میں اللہ ہیں کہ خداوند متعال نے ان کی عباوت کی وجہ سے ان کا شکر میدادا کیا" (تغیر بر ہان جلد اسفیہ ۳۹ جلد ۵) کمین

کیر کہتا ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام آبیمبارکہ وَاَمَّا ان کَانَ مِن اَصْحَابِ الْیَمِینِ ''اور وہ دائے ہاتھ والوں میں سے ہے (سورہ واقعہ آبیہ ۹) کے بارے میں فرماتے ہیں:

" يمين" سے مراد امير الموتنين على اور اصحاب يمين سے مقصود آتخضرت كيسيعة بين" (تغيير بربان جلد ٢٨٥، جلد ٢٠)

#### (۲۵) آسان

ابوبصير كت بين كه حضرت امام صادق عليه السلام آيدكريمه مَا حَلَقنَا السَّمَاءَ وَالاَرضَ وَمَا بَينَهُما بَاطِلا ذلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَوُ وا'' اور بم في آسان اور زمين اور جو چيزين ان دونوں كے درميان بين أبيس بكارنيس پيدا كيا۔ بيان لوگوں كا خيال ہے جو كافر ہو بينے (سوروس آيد ٢١) كے بارے ميں فرماتے بين:

"آسان سے مراد حضرت علی اورزمین سے مراد فاطمہ علیباالسلام اور"ان دو کے درمیان" سے مراد وہ آئم علیم السلام بیں جو آپ کی اولاد میں سے بین"

#### (۲۲)ایان

الوحزه ثمالى كہتے ہيں كہ ميں نے آير مباركہ وَمَن يَكفُو بِالايْمَانِ فَقَد حبِطَ عَمَلَةُ " اور جس فخص نے ايمان سے الكاركيا تواس كا سب كيا ( وهرا) اكارت موكيا"

سے میں نے بیٹاق و وعدہ لیا ہے اور وہی سب سے آخری ہوگا جس کی میں روح قبض کروں گا۔ وہ وہی جنبش کرنے والا ہے جولوگوں سے گفتگو

کرے گا، تمہارے لیے سزاوار نہیں ہے کہ میرے عطا شدہ علم میں سے
کوئی چیز اس سے پوشیدہ رکھو، میں نے کوئی الیی حلال یا حرام چیز پیدا
منبیں کی ہے جس سے علی آگاہ نہ ہو''

مناف الل بيت (عنهم) مناف الله عناف الله عناف

(الی بی روایت بحار الانوارجلد ۱۸صغه ۱۷۵، جلد ۱۸ ورجلد ۵۳ صغه ۱۷ می نقل موئی ہے)

(۲۳)سلم

الله تعالی کا فرمان ہے:

یاً یہا الّذین آمنوا ادخُلُوا فی السّلم کَافَۃ۔ (سورہ بقرہ آیہ ۲۰۸)
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیہ کریمہ کی تغییر میں فرماتے ہیں:
د سلم" سے مراد امیر المونین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر آئم علیم
السلام کی ولایت ہے جو آنخضرت کی اولادیس سے ہیں'
اس کے بعد فرمایا:

ال بي بمرزهيا. اقبلوها كافّة ولاتنكروها ـ

" تمام كي مان كي ولايت قبول كرواوراس سے الكارمت كرو"

(تنبير بربان جلد امنحه ۲۰۸، جلد ۱۲،۲،۲۳،۲)

آبیشریفہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّلِینَ التَّقُوا وَالَّلِینَ هُم مُحسِنُونَ "ال مِل کُوئی شکریس کوئی شکریس کہ جولوگ پر بیزگار بین اور جولوگ نیکوکار بین خدا ان کا ساتھی ہے (سورہ انتحل آبیکا) کے بارے میں فرماتے ہیں:

اس سے مراد امیر الموثنین حضرت علی علید السلام اور ان کے بعد والے آئمہ ہیں اور آبیشریف مستجنے ی الشام کو بہت جلد

آپ نے فرمایا:

هی والله! ولایة امیر المؤمنین علیه السلام وما اخذ علیهم من العهد بالبیعة له والائمة من ولده علیهم السلام" خدا ک قتم! وه ابانت امیر المونین علی علیه السلام کی ولایت ہے، یہ وہی
تو ہیں جن کے بارے میں لوگوں سے عہدو پیان لیا گیا کہ ان کی اور ان
کی اولاد میں سے اماموں کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۲ مسلم کے اسلام) ساکق

جابر کہتے ہیں میں نے سورة ق کی آیت نمبر ۲۱ وجاعت کل نفس معها سائق و شهید

ر بھن ہارے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا اور اس کے ساتھ ایک گواہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا: آبی مبارکہ میں سائق سے مراو امیر المونین حضرت علی اور شہید سے مقصود حضرت محم مصطفی ہیں۔

#### (۷۰) ساعت

ابوصاعت كميتم بين كم حضرت الم جعفرصادق عليه السلام فرمات بين:
ان الليل والنهار اثنتا عشر ساعة، وانّ على بن ابى طالب
اشرف ساعة من تلك الساعة-

''بے شک شب وروز بارہ ساعت ہیں اور علی بن الی طالب ان ساعتوں میں سے بہترین ساعت ہیں''

اور الله تعالى قرآ ن من فرما تا ہے: بَل كَذَّبُوا بالسَّاعَةِ وَاَعَدَنَالِهِنَ كَذَّبَ بالسَّاعَةِ - (سوره فرقان آبياا) (سورہ ماکدہ آیہ ۵) کے بارے میں اپنے مولا وآقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا:

"آ مير مجيده مين" ايمان" سے مراد حضرت على بن ابى طالب عليها السلام بين اوآ ميد كريمه وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبّبَ إلَيكُمُ إلايَمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم" لَكِن خدا في تهمين ايمان كى محبّت دے دى ہے اور اس كوتها دے دلوں مين عمده كرد كھايا ہے" (سوره جمرات) كے بارے مين فرمايا:

آیت مین ' ایمان سے مرادحفرت علی بن ابی طالب علیه السلام ہیں۔ اور آیہ کریمہ کو آیا آیک میں المحفوق و العصیان ' اور کفر اور نافر مانی سے تم کو بیز ارکرویا ہے' (جمرات آیہ ک) سے مراد آنخضرت کے وقعنوں اور ان الگوں کی ولایت و دوئی ہے جنہوں نے آپ کاحق چھین لیا۔ (تغییر بر مان جلد ماضحہ ۲۰۱ ، جلد میں)

#### (۲۷) كلمة التقواى

ما لک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ الوام کی خدمت میں عرض کیا کہ آبیشریفہ و اَلزَمَهُم کَلِمةَ التَّقوی و کَانُوا أَحَقَّ بَها وَ اَملَهَا ان کو کہ تقوی (پر بیز گاری کی بات) پر قائم رکھا اور بیلوگ ای کے سزاوار اور اہل کی بتے '(سرہ فتح آبی ۲۲) میں کلم تقویٰ کا کیامعنی ہے؟ آپ نے فرمایا:

" آیت مجیدہ میں کلمہ تقویٰ سے مراد ولایت امیر المونین حفرت علی علیہ السلام ہے "(تاویل الایات جلد ۲ مفید ۵۹۵ جلد ۸ بحار الانوار جلد ۲۲ مفید ۱۸ ، جلد ۱۳ ال

الوبصير كبتے بيل كه مل ف حضرت الم صادق عليه السلام سے سورہ نساء كى آيت نمبر ٥٨ إِنّ اللّهُ يَامُرُ كُمُ أَن تُوَدُّوا الا مَانَا تِ إِلَى اَهلِهَا " بِ شَكَ خداتهميں حَمَ ديتا ہے كه لوگوں كى امانتيں امانت ركف والوں كے حوالے كردؤ ك بارے ميں بوچھا تو

## اللبيد (مدم) الماليد (مدم) الماليد (مدم) الماليد اللبيد (مدم)

ذرایدے مدایت یافتہ ہوئے" (تاویل الدیات مغیر ۲۵،۲۲۳، جلد ۲۵،۲۲۳) (۷۳) آب گوارہ (خوش ذاکقہ یانی)

جمیل بن دراج کہتے ہیں کہ ش نے سورہ فلک آبیشریفہ ۲۰ فیل اُراَیتُم اِن اَصبَحَ مَاءُ کم خَورًا فَمَن یًا تیکم بِمَاءِ مُعِین " (اے رسول) کہدووکہ بھلا دیکھوتو اگر تمہارا یانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایبا ہے جو تمہارے لیے یانی کا سرچشمہ بہا لائے" کی تغییر کے تعلق حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے پوچھاتو آپ نے فرایا:

از آیتُم اِن اَذَهَبَ اللّٰه تَعَالَى عنكم امامكم فعن یَا تِیكمُ بامام من بعدہ یبین لكم مااختلفتُم فیہ ۲۔

" کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کی امام کواٹھالیتا ہے تو وہ کون ہے جو آپ کے درمیان میں اٹھنے جو آپ کے درمیان میں اٹھنے والے اختلافی مسائل کو بیان کرئے؟" (تاویل الآیات جلد المسخد ۸۰ کے جلد ۱)

(۴۷)احس

ابوبھير كہتے ہيں: ميں نے آيہ جميدہ واتبُعُوا أحسَنَ اُنزِل اِلَيكُمُ مِن رَّبِكُمُّنُ اورجواچي باتيں تبہارے پروردگارى طرف سے تم پر نازل ہوئى ہيں ان كى پيروى كريں ( سورہ زمرآيد هم) كى تغيير كے بارے ميں سوال كيا تو آپ نے فرمايا:

هى ولاية امير المومنين عليه السلام وما علم الله تعالى فيه من مصالح الامّة ـ

"اس سے مرادامیر المونین حضرت علی علیه السلام کی ولایت اوراس چیز کا اتباع ہے جس میں اللہ تعالی مصلحت رکھتا ہے "(تغییر تی جلد اصفحہ ۲۵) مشہود

عبد الرحلن بن كثير كبت بين: من في سوره بروج كي آيت نمبر شاهد و

" بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا یا اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے شعلے نکالتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے" (تغییر برہان جلد ۳ صفحہ ۱۵۵ جلد ۳) قبط (۱۷) قبط

جناب جابر کہتے ہیں حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام آبی مبارکہ قانعِاً بِالقِسطِ " درحالا نکہ عدالت کو قائم کرنے والا ہے (سورہ آل عمران آبیہ ۱۸) کے بارے میں فرماتے ہیں:

"القسط" العدل ، اقامة الله تعالى لامير المؤمنين عليه السلام عدلًا بين النّاس وقسطا يقيم الحق بينهم وبين الله تعالى ان اطاعوة هداهم.

"قط لینی عدل کہ جیسے اللہ تعالی نے امیر المونین علی علیہ السلام کے توسط سے برپا کیا تاکہ آنخضرت کو کوں کے درمیان عدل وانصاف فرمائیں،
تاکہ لوگوں کے درمیان حق قائم کریں، اگر لوگ آنخضرت کی اطاعت و پیروی کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوجائیں گے"

(تغييرعياشي جلد اصغيه ١٦٩ جلد ١٨ ، بحار الانوار جلد ٢٣ سغيم ٢٠ ، جلد ١٥ )

## (۷۲) صراط سوی (راه معتدل)

حفص بن كناى كت بي كريل في سنا كدهنرت امام جعفر صادق عليه السلام في آييشريفه فَسَتَعلَموُنَ مَن أَصِحَابُ القِسَوَاطِ السَّوِى وَ مَنِ اهتَدى "پس عفريب تهيس معلوم بوجائ كاكه اصحاب بيل سے سيدى داه والے كون بيل اور بدايت يافتہ كون بيل "رسوره طرآيدها) كى تلاوت كى اوراس كي تغيير بيل فرمايا:

" آب مبارکہ میں " صراط سوی" سے مراد امیر المونین حضرت علی علیہ السلام اور وہ لوگ ہیں جوآپ کی ولایت کے وسیلہ اور پیروی کرنے کے

## اللبية (مدس عن اللبية اللبية (مدس اللبية ال

#### بارے میں فرماتے ہیں:

الَّذِينَ تَرَكُوا وِلاَيْتَهُ وَلَم يَعَبِلُوهَا مَعَ علمهم انّها حق من الله تعالى 
" نادان و جابل ده لوگ بي ، جنهول نے حضرت علی عليه السلام کی ولايت

کو ترک کرديا، حالانکه وه جانتے تھے که آنخضرت کی ولايت حق ہے اور
خدا کی طرف سے ہے اس کے باد جود انہوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا''

(ایسی بی روایت تغییر عیاثی جلد اصفی ۲۳ میں عبدالاعلی نے حضرت امام جعفر سے نقل کی
ہے اور الی بی روایت تغییر بر بان جلد اصفی ۵۵، جلد میں میں اور کیا ہے )

#### (۷۸) استقامت

جابر كت بي من في حضرت الم جعفر صادق سے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنا اللَّهُ وَاستَقَامُوا تَعْنَزُلُ عَلَيهِمُ المَكْرِبَكَةُ أَن لَاتَحَافُوا وَلَاتَحزَنُوا " بِ شَك جن لوگول في استَقَامُوا تَعْنَزُلُ عَلَيهِمُ المَكْرِبَكَةُ أَن لَاتَحَافُوا وَلَاتَحزَنُوا " بِ خَل جن لوگول في ميها كران ل بوت في ميها كران ل بوت ان پر ملائكه پيام لے كران ل بوت بين كدورونين اوررنجيده بهى نه بو " (سوره فصلت آيه ٣٠) كي تغيير كے بارے ميں پوچھا تو سي كدورونين اوررنجيده بهى نه بو " (سوره فصلت آيه ٣٠) كي تغيير كے بارے ميں پوچھا تو آيه نام اين خرمايا:

"بيآيدمباركة حفرت على عليه السلام ان كى اولا دين آئمه عليهم السلام اورآپ كشيعوں كى شان ميں نازل ہوئى ہے" (تغيير بر مان جلد م مفعه ١١٠ ، جلد ٨)

### (۷۹)ستخلف

عبدالله بن سنان كت بن كه من في حضرت امام محمد باقر عليه السلام سه آيه كريمه وَعَدَ الله واللّذِينَ آمَنُو مِنكمُ وَعَمِلُوا الصَّالَجات لَيستَخلِفَ كُم في الارضِ كَما استَخلَف اللّذِينَ مِن قَبلهِم (سوره نور آيه ۵۵)" الله تعالى في تم من الارضِ كما استَخلَف اللّذِينَ مِن قَبلهِم (سوره نور آيه ۵۵)" الله تعالى في تم من سح صاحبان ايمان اور عمل صالح سه وعده كيا به كمانيس روئ زمين من الى طرح خليف بنائي المرح بهل والول كو بنايا بئ كم بارك من بوجها تو آب في مايا:

مَشهُود دوقتم ہے! گواہ کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے ، کے بارے میں حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا:

" آبه مجیده مین شابد سے مراد حضرت علی اور مشہود سے مرادرسول خداً بین " (الکانی جلد اسفی ۲۲۵ جلد ۲۹، معانی الاخبار سفی ۲۸۵، جلد ۷)

#### (۲۲) امت

حزہ کہتے ہیں: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آبیشریفہ وَمِّمَنُ خَلَقنا أُمَّةً يَهدُونَ بِالْحقِ وَبِه يَعدِلُون "اور مارى تلوقات بيل سے پَحدلوگ ايے بھى ہيں جودين حق كى بدايت كرتے ہيں اورحق ہى (حق) انساف كرتے ہيں (اعراف آبيا ١٨١) كى تغيير ميں فرماتے ہيں:

"آبیمبارکہ سے مرادحظرت علی بن ابی طالب علیماالسلام بین که خداوند متعال نے انہیں امت کے نام سے یادکیا ہے، جیسا کہ آبیشریفہ اِنَّ اِبرَاهِیمَ کَانَ اُمَّةً کَانِتاً لِلْه " بے شک حظرت ابراہیم ایک منتقل امت اوراللہ کے اطاعت گزار تھے" (سورہ کل آبیہ ۱۲) میں حضرت ابراہیم کوامت کا نام دیا ہے"

رایسی ہی روایت تغییر عیاثی جلد ۱۳ مولد ۱۳۰۰ اور تغییر بربان، جلد ۲ صفح ۵۳، جلد ۲ می نقل ہوئی ہے)

( کے کا عرف

ابوخطاب كيتم بين: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آميه مباركه مُحلِه العَفوَد وَأُموُ بِالعَوْفُ '' آپ عفو كاراسته اختيار كريس اور نيكى كاحكم دين' (سوره اعراف آميه ١٩٩) كي تغيير مين فرماتے بين:

"عرف يعنى نيكيول سے مراد حضرت على عليه السلام كى ولايت بے" اور آيت شريفه وَأعوض عَنِ الْجَاهِلِيْنَ" اور جا الول سے مندموڑ لؤ" كے

"شجره (ورخت) سے مرادرسول خداً ہیں، حضرت امیر الموشین اوران کا
اولاد میں سے آئم علیم السلام اس کا تفاور شاخیں ہیں، اس کا کھل ان کا
علم ( بحر میکراں ) ہے اور اس کے ہے آنخضرت کے شیعہ ہیں۔ ب
شک جب کوئی مومن رحلت کرتا ہے تو اس درخت سے ایک پاگرتا ہے
اور جب کوئی مومن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس درخت سے ایک پاگرتا ہے
اور جب کوئی مومن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس درخت سے ایک پا نکل آتا
ہے۔اور فرمایا کہ آبیشریفہ تو تی اکلکھا کُل جینِ باذنِ رَبِّھا " بیشجرہ
ہرزمانے میں عم پروردگار سے کھل دیتا رہتا ہے" (ابراہیم آبید ۲۵) سے

مای خرج الی النّاس من علم الامام فی کلّ حین یسئل عنه"(حلال وحرام کے بارے میں) ایے مطالب ہیں جوامام علیہ السلام کی
طرف سے شیعوں تک اس وقت و کہنچتے ہیں، جب وہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں"
(یدروایت بحار الانوار جلد ۲۳ صفحہ ۱۳۰، جلد ۲ اور صفحہ ۱۳۱، جلد ۷ میں عمر بن یزید نے
حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، البتہ الفاظ میں تعوز ابہت فرق ہے)
طریقہ

ابوحزہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے آیہ مجیدہ وَ اَن لَوِ استَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سقَينا هُم مَاءً اغَدَقًا "اور اگر بيلوگ سب ہدايت كراستة پر ہوتے تو ہم أبين وافر پائى سے سراب كرتے (جن آيد ١١) كے بارے ميں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

الطریقة حبّ علی بن ابی طالب علیه السلام والاوصیاء من بعدیا۔
 " آیت میں طریقہ سے مرادعلی بن ابی طالب اور ان کے بعد ان کے جانشینوں سے محبت کرنا ہے '(بحار الانوار جلد ۲۲ مفید ۱۱ ، جلد ۱۲)

## الله بيت (مندس عند الله بيت (مندس عند من قب الله بيت (مندس عند من قب الله بيت الله الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت

"بيآ يت حفرت على عليه السلام اوران كى اولاد ميس سيآ تمهيم السلام كى شان ميس نازل ہوئى ہے آپ نے فرمایا: وَلَيْمَ حِنَنَ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَطَى لَهُمُ وَلَيْبَدِ لَنَهُمُ مِن بَعدِ خَوفِهِمُ أَمْناً (نورآ بي ۵۵)" اوران كے ليے اس دين كو غالب بنائے كا جے ان كے ليے پشديده قرار ديا ہے اوران كے خوف كوامن ميں تبديل كروے كا" اس سے مقصود حضرت قائم عليه السلام كظهوركا زمانه ئے" (تاويل الآيات جلدا صفحه ١٦٨ عليه السلام كظهوركا زمانه ئے" (تاويل الآيات جلدا صفحه ١٨٨ عليه السلام كالم

محر بن فنيل كت بين: مين في حضرت الم الوالحن عليه السلام سي آيه مباركه ن وَ الْقَلَعِ وَمايَسطُوونَ "ن قَلْم اور اس چيز كي تم جويد ككور بي بين " (سور قتم آيدا) كي تغيير كي بارے ميں يوچها تو آپ في فرمايا:

"ن سے مرادرسول خدا اور قتم سے مراد مقصود حضرت امیر المونین علی علیہ السلام بین " (تاویل الآیات ، جلد اصفی ۲۵، جلد ۱) فرع بھیجرہ (۱۸)

الشجرة رسول الله وامير المؤمنين عليه السلام والائمة من ولدة عليهم السلام فرعها واغصانها ، وعلمهم شهرها ، وشيعتهم ورقها ، وأن المومن ليموت فيسقط ورقة من تلك الشجرة، وأنه ليولد فتورق ورقة فيها-

کے مناقب الل بیت (صنہ مرم) کے کھی کے کہ کا کہ کا کہ کہ ک مجمونا ہوا جگر زم روٹی کے ساتھ تناول فرمائیں ،ان کی میہ پندمسلسل ایک سال تک ربی ،ایک

دن آپ روزے سے تھے ، اپنے فرزند ارجمند امام حسن علید السلام سے اپنی ول پند غذا آمادہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اسنے پدر بزرگوار کے لیے غذا تیار کی ۔

جس وقت آنخفرت نے روزہ افطار کرناچاہا تو ایک سائل نے دروازے پر دستک دی، حضرت علی علیہ السلام نے فرماہا:

یا بنی ا احملها الیه الایقر و صحیفتنا غدًا " اَذَهَبَتُم طَیّبًا تِکمُ فی حَیّا تِکُمُ الدُّنیّا وَاستَمتَعتُم بِهَا" (سوره احقاف آیه ۲۰) "اے میرے لال! بیطعام اس سائل کو دے دو، تاکه کل روز قیامت میرے بارے میں بیآ بین پڑھ سے کہ" اپنی زندگی میں تم نے طیبات سے استفاده کیا اور ان سے بہرور ہوئے"

اور جاریہ بن اول اور جاریہ بن تحریر ہے کہ ابی مغنم مسلم بن اول اور جاریہ بن قد امد سعدی امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے، آنخضرت منبر پر تشریف فرما تھے اور فرمار ہے تھے:

سلونی من قبل ان تفقدونی ، فانّی لا اسئلُ اِلّا ابحیب عمّا دون العرش لایقولها بعد الّاکذّابُ او مفتری\_

''قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، جھ سے جو پکھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھلو، کیونکہ اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے جو پکھ عرش کے پنچ ہے تو میں اس کا جواب دول گا، میرے بعد کوئی بھی ایسا دعوی نہیں کرے گا ، مگر وہ فحض جو جمونا اور افتر او پر داز ہوگا''

بیان کرمجد کے گوشے سے ایک مخص کھڑا ہوا، اس کی گردن میں قرآن کی مثل ایک کتاب لٹک رہی تھی ،اس کا چمرہ گندی ، قد لمبااور بال تھے گویا ایسے معلوم ہور ہا تھا کہ وہ کا بھی بھی سے" (تغیر فرات منی ۲۲۲، بحار جلد ۲۹ منی ۱۷۲) محبت علی کا نتیجہ بخشش

(٩-٨٢٦) فدوره كتاب من تحريب كدرسول خداً فرمايا:

يا على ! قد غفر الله تعالى لك ولاهلك و لشيعتك و محتى شيعتك ، و محتى محتى شيعتك ، فابشر فاتَّكَ الا نزع البطين ، نزوع من الشرك ، بطين من العلم -

"اعلی این الله تعالی نے تخبے معاف کردیا ہے ، ای طرح تمہارے خاندان ، شیعول ، شیعول سے مجت کرنے والوں اور شیعول سے محبت کرنے والوں اور شیعول سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دیا ہے ، پس آپ کو بشارت ہوکہ آپ شرک سے پاک اور علم ودائش سے سرشار ہیں "

(مناقب حوازري صفح ۲۹۲، امالي شخ طوي صفح ۲۹۳ بحار الانوار جلد ۲۸ صفحه ۱۰۱)

مبارزه علی امت کے اعمال سے افضل

(١٠\_٨٢٤) فركوره كتاب من تحرير ب كدرسول خداً فرمايا:

لمبارزة على بن ابى طالب لعمرو بن عبدود افضل من عمل امتى الى يوم القيامه-

"علی بن ابی طالب کا عمرو بن عبدود کے ساتھ مبارزہ میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے بہتر ہے"

(مصباح الانوارصخه ۱۲۹ ت، تاویل الایات جلد ۲ صغه ۲۹ بحار ۲۲ صغه ۱۲۵

من پیندغذا سائل کوعطا کردی

(۸۲۸\_۱۱) ذکورہ کتاب میں مرقوم ہے کہ انس کہتے ہیں:

ہمیں معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دل چاہتا ہے کہ ہرروز

طالب عليه السلام كى ولايت كوقبول ندكر \_ )\_

پھرآ تخضرت سے آیہ مبارکہ بل جَاءَ الله بِالْحَقِ وَاکْفَرُهُم للِحَقِ گادِهُونَ "جَبَه وه ان کے پاس حق لے کرآیا اور ان کی اکثریت حق کو نالپند کرنے والی ہے" (مومنون آیہ 2) کی تغیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

"ان مين اكثريت آنخضرت كي ولايت كوتبول نبين كرتى"

(الي بى روايت المناقب، جلد ٣صفحه ٢١ من نقل موئى سے)

(۸۴) هُدى (مدايت كرنے والا)

محمہ بن فضیل کہتے ہیں: میں نے حضرت امام ابوالحن علیہ السلام سے آبی شریفہ وَاَنَا لَمَا سَمِعنا الْهُلای امَنا بِهِ "اور ہم نے ہدایت کوسنا تو ایمان لے آئے" (جن آبیہ ۱۳) کی تغییر کے بارے میں بوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

الهدى ما وعزعليهم رسول الله من ولاية امير المؤمنينُ واولاده الاثمة ، من قبلها واتى بها يوم القيامة " فَلايَخَافُ بَخسًا وَلَارَهَقاً ـ (جن آيـ١٣)

"بدئ سے مرادوہ اشارات ہیں جورسول خدا نے امیر المونین علی علیہ السلام اوران کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کے بارے میں امت تک پہنچائے اور ان کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کے بارے میں امت تک پہنچائے اور اسے یہ مجھایا کہ جو کوئی بھی اس (ولایت) کو قبول کرتے ہوئے میدان حشر میں وارد ہوگا ، اسے نہ خسارے کا خوف ہوگا اور نظلم وزیادتی کا ڈر ہوگا" راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا کیا یہ تنزیل ہے یا تاویل ؟ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا کیا یہ تنزیل ہے یا تاویل ؟ آپ نے فرمایا بلکہ تاویل ہے۔ (تغیر بر بان جلد م مفی ۳۹۲، جلد ا)

(۸۵) مقتدی

عمار ياس آيهم الكه أولِئكَ الَّذِينَ هَدَّى اللَّهُ فَيِهُذَالُهُمُ افْتَدِهُ مُنِي وه لوك

الله ين (سنرم) الله ين (سنرم) الله ين (سنرم) الله ين (سنرم) الله ين (منرم) الله

ابوبصير كہتے ہيں: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في آييشريفه فل إنَّ دَبِّى يَقَدِف بِالْحَقِ عَلَّامُ الْفُيوُبِ " كهد جَعَ كميرا پردرگار حَق كو برابرول ميں والنا رہتا ہے اور وہ برابر غيب كا جانے والا ہے" (سبا آيد ٢٨) كي تغيير ميں فرمايا:

الحق امير المؤمنين عليه السلام و الاتقة من ولدة عليهم السلام-" (آيت ميس) حق سے مراد امير المونين على عليه السلام اور ان كى اولاد ميں سے آئم عليم السلام بين"

ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کریمہ جَاءَ الْحَقَّ وَذَهَ فَى الْبَاطِلُ'' حَقّ آگیا اور باطل فنا ہوگیا'' (اسراء آپدا ۸) کی تغییر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

الحق موعد الامام

" حق امام عليدالسلام كى وعده كاه ب

وہ کہتے ہیں میں نے مجرعرض کیا کہ آبیمبارکہ کُلَلِکَ یَضوِبُ اللّٰهُ الحقّٰ وَالْبَاطُلَ'' ای طرح پروردگاری و باطل کی مثال بیان کرتا ہے' (رعد آبیکا) کی تغیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا:

ألَحقُ أمِيرُ المُؤمنين عليه السلام يوالباطل عدوة-

"حق سے مرادامیر المونین علی علیہ السلام اور باطل سے مقصودان کے دشمن ہیں"

ابوبصر کہتے ہیں: یس نے آپ مجیدہ قُلِ الحقُ مِن رَّبِّكم فَمَن شَآ ءَ فَلَيُومِن ( بِعر كها) ( ربعنى بولاية على بن ابى طالب عليه السلام ) وَمَن شَآءَ فَلَيَكُفُر ( بعر كها) ( کہف آپه ۲۹) كے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا كرحن تنبارے پروردگار كی طرف سے ہے، اب جس كا جی جائيان لے آئے ( یعنی امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام كی ولایت کو تجول كرے ) اور جس كا جی جاہے کافر ہوجائے ( یعنی حضرت علی بن ابی

راضی ہے اور وہ تھ سے راضی ہے۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا'' ( فجر آید ۲۲،۲۸،۲۸) کی تغییر میں فرماتے ہیں:

یعنی نفس امیر المؤمنین علیه السلام راضَیةً بمادارات ولیّها ومرضیة فیها رأت فرعدوِّها۔

"لفس سے مقصود امیر المونین علی علیہ السلام ہے کہ جو پچھوہ اپنے دوست کے پاس ( نعمات و مقام و مرتبہ) دیکھا ہے اس سے وہ راضی ہے، اور جو پچھو ذالت ولیستی ) اینے دشن میں دیکھا ہے تو اس سے راضی ہے"

(الی بی روایت تاویل الایات جلد اصفید ۹۵ عجلد ۱ میس عبد الرحمان بن سالم سے نقل موتی ہے)

### (29) المام

داؤد بن سلمان کہتے ہیں: حضرت امام رضا علیہ السلام نے پیغیر اکرم سے ایک صدیث نقل کی ہے کہ رسول خداً آپیشریف یوم ند تحوا محل اُنا میں بِاعَا مَهِم "اس دن ہم مرکی کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے" (اسراء آپیاے) کے بارے میں فرماتے ہیں:

یہ آیت کریمہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولادکی شان میں نازل ہوئی ہے کہدوز قیامت ہرقوم کوان کے امام، ان کے پروردگار کی کتاب اور ان کے پیغیمر کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا'(تاویل الایات جلدا سخت ۱۲۲، جلد ۱۲) اس کے بعدرسول خدا فرماتے ہیں:

يا على ! انت سيد الوصيين وامام المتقين وامير المؤمنين وقائد العُرِّ المحجلين ويعسوب الدين -

و المعلى الم اوميا و كى سردار متعين كامام، مومنوں كے امير ، سفيد چرے والوں كے قائداور دين كے عظيم رئيس ہؤ، كما كيا: اك رسول خداً! كيا آپ تمام لوگوں كے رہبروپيشوانيس؟

## 

ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے البذا آپ بھی اس ہدایت کے راستے پر چلیں'' کی تغییر کے بارے میں کہتے ہیں: خدا و تدمتعال نے تھم دیا کہ لوگ آئم علیم السلام کی اقتداء کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پڑل پیرا ہوں' ، تاکہ ان کے کردار در فار کی پیروی کرتے ہوئے نجات حاصل کرسکیں ، یہ تمام چیزیں حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اماموں میں واضح طور پر یائی جاتی ہیں۔

## (۸۲) مخص رحمت

تماد کہتے ہیں: امام رؤوف حضرت علی بن موی رضاعلیجا السلام اپنے اجداد اطہار سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آبی شریفہ یک بختص بو حُمَتِه مَن یُشَآءُ" جے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے ' (بقرہ آبیدہ ۱۰) کی تغییر میں فرمایا:
المختصون بالرحمة بنیں الله ووصیّة وعتبرتهما علیه

وعليهم السلام، أنّ لِلهِ مائة رحمة ، تسعة وتسعون عبده مذخووة لمحمدٌ وعلى وعتبر تهما عليه وعليهما السلام ،

وجزء وَاحد مبسوط على سائر الموحدين ـ

"رسول خدا ، ان کے جانھین (علی ) اور ان دونوں کی عترت رحمت خدا کے لیے خقص ہیں، ب خلا کی سوحتیں ہیں، ان میں سے نتا نوے کے لیے خقص ہیں، ب ب خلک خدا کی سوحتیں ہیں، ان میں سے نتا نوے (۹۹) محمر علی اور ان دونوں کی عترت کے لیے ذخیرہ کی گئی ہیں جبکہ اس کا ایک حصتہ تمام موحدین میں تقسیم کیا گیا ہے" (تغییر بر ہان جلد اصفی ۱۳۰ جلد ۲)

## (۸۷)نفس مطمئنه

عبدالرطن بن جاج كت بين: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آيات شريفه يَاآيتُهَا النَّفُ المُطمَنِيَّةُ الجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَوضيةً. فَادخُلِي فِي عِبَادِي وَادخُلِي جنيي "المُطمَنِيَّةُ الجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَوضيةً. الله عالم بين كرواس سے وَادخُلِي جنيي "الله ملم ملمنه! الله رب كي طرف بليك آس عالم بين كرواس سے

ہے، تو نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں الی الی روایات نقل کی ہیں، اگر وہ نہ کرتا تو تمہارے لیے بہتر تھا"

سلیمان بن اعمش نے کہا: کیا میرے جیسے فخض کے ساتھ الی بات کی جاسکتی ہے؟ میری مدد کرو، تا کہ بین فیک لگا کر بیٹھ سکول۔ تکید کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ کے بعد وہ ابوحنفیہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے: اے ابا حنفیہ! ابومتوکل ناتی نے سعید خدری سے میرے سامنے فتل کیا ہے کہ رسول خداً نے فرمایا:

اذا كان يوم القيامة يقول الله تعالىٰ لى ولعلى: اذا خلا النار من عادا وكما وابغضكما وادخلا الجنة من والاكما واحبكما۔ "جب روز قيامت ہوگا تو خدا وند متعال مجھا ورعلی سے كم گا، جس نے مجی تمہارے ساتھ وشنی كی اور بغض ركھا، اسے دوز خ میں چينك ديں، اور جس نے بھی آپ كو دوست ركھا اور آپ كی پیروى كی، اسے بہشت میں داخل كريں،

اور آبیشریفہ اَلقِیَافِی جَهَنَمَ کُلُّ کَفَّادٍ عَنِیدِ '' حَمَّم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکرے سرکش کوجہتم میں ڈال دو (ق آبیہ ۲۲) کامعن بھی یہی ہے۔

عبابدربعی سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا:

انا قاسمُ الجنّة والنّار اقول: هذا لى هذالك.
"جنت وجبّم كوّقتيم كرنے والا من بول، من دوزن سے كبول كاكه يه ميرے ليے ہواروہ تيرے ليے"
"ديرے ليے ہواروہ تيرے ليے"
"ديرسب كھوال وقت بوگا جب ابوذر اور رسول خداً بل صراط ير بيٹے بول

کے جوکوئی بھی نبوت پیغیر اور میری ولایت کا انکار کرے گا اسے دوز خیس



آپ نے فرمایا:

أنا رسول الله الى الناس اجمعين ، ولكن سيكون من بعدى آئمة على النّاس من اهل بيتى ، يقومُونَ فى النّاس بالعدل ، وتظلمهم ائمة الكفرو اشيا عهم واتباعهم - ألافمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو فنى و معى و سيقانى الا ومن ظلمهم وكذبهم فليس منّى ولا سعى وانا منه برى-

" میں خدا کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں بریکن میرے بعد میرے فائدان سے لوگوں کے امام ہوں گے، وہ لوگوں کے درمیان عدل وانصاف بریا کریں گے، کین آئمہ کفران پر اور ان کے پیروکاروں برظلم وستم ڈھاکیں گے،

" " کاہ ہو جاؤ! جوکوئی ان سے محبت کرئے ، ان کی پیروی کرے اور ان کی تقدیق کرئے وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ مان قات کرےگا''

"آگاہ ہوجاؤ! جوکوئی ان پڑظلم وستم کرےگا اور ان پرستم ڈھانے والوں کی مدد کرےگا اور ان کو جھلائے گا، وہ جھے سے نہیں ہوگا اور بیس اس سے بیزار ہوں" (تاویل الآیات جلد اصفحہ ۲۸۳ جلد ۱۹)

## (٩٠) ملتى (دوزخ مين دالنے والا)

شریک کہتے ہیں میں سلیمان اعمش کی حالت احتصار (جان کی ) کے وقت اس کے پاس تھا، کہ اچا تک ابن الی لیلی ، ابن شرمہ اور ابو حنیفہ داخل ہوئے ، ابو حنفیہ نے سلیمان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا:

اے ابا محر! خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا سے واپس جانے کا تمہارا سے پہلا وان

# هر مناقب الل بيتًا (منهم) هم 335 هم

محمد بن علی کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپیشریفہ أَفَهَن وَعَد اَلَٰهُ وَعَلَمْ اَلَٰهُ وَ كَافِيهِ " كيا وہ بندہ جس سے ہم نے بہترین وعدہ كيا ہے اور وہ اسے پاہمی لے كا ( فقص آبيا ٢ ) كے بارے ميں فرمايا:

الموعود على بن ابى طالب عليه السلام وعد الله تعالى ان يَبتقم الله له من اعداثة في الدنيا ، ووعده الجنة له ولعترته ولاو ليائه في الآخرة.

" جنہیں وعدہ دیا گیا، وہ علی بن ابی طالب ہیں کہ خدا وند متعال نے وعدہ فرمایا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ ان کے وسلہ سے دنیا میں اپنے وشمنوں سے انتقام لے گا اور آخرت میں انہیں ،ان کی عترت اور ان کے دوستوں کو وعدہ بہشت دیا ہے"

(تاويل الايات جلداصغير٢٢٢، جلد ١٨)

الله تعالى كاير فرمان بهى ہے كه أم نَجعَلُ المتُقِينَ كَا الفُجَّارُ يَا يِر بِيرُ كَاروں كو فاسقوں كى طرح بدكار قرار دين' (ص آيہ ٢٨)

فالمتقون علی والحسن و الحسین والائمة علیهم السلام و ذر بیته م و الفجار الذین تظهروا علیهم بالورا واقا والعمی- "پس پربیز گار علی جسن، حسین، آئم علیهم السلام اوران کی ذریت ہے، جبکہ بدکاروہ لوگ بیں جنہوں نے اندھی دشمنی کی بنا پران پر غلبہ حاصل کر لیا"
بدکاروہ لوگ بیں جنہوں نے اندھی دشمنی کی بنا پران پر غلبہ حاصل کر لیا"
(ایک بی روایت تغیر بر بان جلد م صفحہ ۲۳، جلد ایس مجمی نقل ہوئی ہے)

(۹۲)منصود

فرج بن الى شيبه كہتے ہيں: ميں نے حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے سنا كرتے ہن الى تات كى يول تلات فرمائى ہے:

پھیکا جائے گا، پس فرمان خدا ألقِيًا فَي جَهنَم كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ" تم دونوں ہرناشكرے كافركوجہم ميں وال دو"كا مطلب بھى يهى ہے الكفّاد

من مجد نبوة محمّدٌ والعنيد من حُجد ولايتي وعاندني "

کفار سے مراد ہروہ مخص ہے جو نبوت محمد کا منگر ہواور عدید سے مقصود ہروہ

مخص ہے جومیری ولایت کا انکار کرے اور مجھ سے دشمنی رکھتا ہو''

. (المناقب جلد ٢ صغيره ١٥، بشارة المصطفي صغير ۴٩ تغيير بريان ،جلد ٢ صغير ٢٢٢)

ایک دوسری روایت میں محمد بن مران کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آبیشریفه القیافی جَهنّم کُلَّ کُفَّادٍ عَنِیدِ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اذکان یوم القیامة وقف محمد علے الصواط فلایجوز علیه

الامن كان معه براء ة-

ودروز قیامت حضرت محمد بل صراط پر قیام فرما ہوں سے ، کوئی بھی مخص وہاں سے عبور نہیں کر سکے گا ، گریہ کہ اس کے ہمراہ پروانہ ہو''

میں نے عرض کیا: برات یعنی پروانہ کیا ہے؟

آپ فرمايا: ولاية على بن ابي طالب والائمة من ولده عليهم السلام.

"(وہ پروانہ)علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے آئمہ

عليهم السلام كى ولايت ہے"

"إس وقت مناوى عراءو\_ع كانيام حمدً إيا على اللَّقِيافِي جَهَنَّم كُلُّ كَفَّارِ

(بنبوتِكَ) وَعَنِيدِ (لعلِيّ بن ابي طالب وولده عليه وعليهم السلام.

" اے محمہ! اے علی ! جس نے بھی آپ کی نبوت کا انکار کیا اور علی اور

اولا دعلی علیم السلام ہے دشمنی رکھی ،اسے جہتم میں ڈال ویں "

(تاويل الآيات جلد اصغير ٢٠٩، مجلد ٥)

هَنجَرَةِ مُبَارَكَةِ زَيتُونَةِ "(الك جَمُكات تارے كى ماند ہے) جوز عون كے بابركت ورخت سے روثن كيا جائے" (نورآبيه") كي تغير كے تعلق فرمايا:

"ز يتون سے مراد حضرت على بن ابى طالب عليه السلام بين"

میں نے عرض کیا کہ آبیشریفہ یکھاد زَینتھا یُضِیی "اس کا روغن نور عطا کرتا ہے" (نور آبیه ۳۵) کی تغییر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

یکاد نور علمه ینتشر فی الارض د (تغییر بربان جلد اصفی ۱۳۳۱، جلد ۱۳ ) "اس کا نور علم کره ارض پر پیل جائے گا" (۹۵) بیت (گھر)

سلمان بن جعفر کہتے ہیں: ہیں نے حفرت امام رضا علیہ السلام سے آیہ مبارکہ رَبِّ اغفِرلی وَلِوَلِدَی وَلِمَن دَخَلَ بَیتِی مُوْمِناً '' اے پالنے والے! جھے میرے والدین اور جو بھی اس گھر ہیں باایمان وافل ہواس کو بخش دے ( نوح آیہ ۲۸) کے بارے میں سوال کیا ہے کہ'' بیت'' سے کیا مراد ہے؟

آتخضرت نے فر مایا

انما غنى الله تعالى بالبيت ولاية على بن ابى طالب عليه السلام من دخل فيها دخل بيوت الانبيآء -

'' گھر سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ پینمبروں کے گھر میں داخل ہوا ہے''

(تغییر بر ہان جلد ۲۲ منور ۱۹۹۹ جلد ۱، میں ایکی روایت مصرت امام جعفر صادق علیہ سے نقل ہوئی ہے)

(٩٢) قربيٰ (نزد يكي)

الوالحن في كيت بين: حفرت امام صاوق عليه السلام في مجمع فرمايا: جس وقت آييشريفه فل لا أسفلُكم عَليه أجر إلا المؤدّة في القربي "اك

وَإِذَا آخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النّبِينَ لَمَا اتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولُ اللّٰه مِيثَاقَ النّبِينَ لَمَا اتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولُ اللّٰه وَلَتَنصُرُنَّةُ - يَعْنِى وصيّه امير المؤمنين عليه السلام - "اوراس وقت كو ياوكرو جب خدا نے تمام انبياء سے وعده ليا كہ بم تم كو جو كاب وحكمت و در ب بين اس كے بعد جب وه رسول آ جائے جوتہارى كاب وحكمت و در ب بين اس كے بعد جب وه رسول آ جائے جوتہارى كابوں كى تعديق كرنے والا ہے تو تم سب اس پرايمان لے آنا (لينى رسول خدا پرايمان لے آنا) اوران كى مدوكرنا (لينى جائين پنجبركى مدوكرنا)" رسول خدا پرايمان لے آنا) اوران كى مدوكرنا (لينى جائين پنجبركى مدوكرنا)" بين نے فرمايا: لم يبعث الله نبياً والارسولا الآ واحذ عليه الميثاق لمحمد بالنبوء وبعلي بالامامة"

#### (۹۳)صاحبان امر

ابومریم انساری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آب شریف یا گیا اللّٰ ایک انسان والو شریف یا گیفا الّٰلِینَ آمَنُوا اَطِیْعُواللّٰهُ وَاطِیعُوالرَّسُولَ وَاُولی الاَمَرِمِنكم ایکان والو اللّٰہ کی اطاعت کرور نیا ء آبیہ ۵۹) کے بارے میں اللّٰہ کی اطاعت کرور نیا ء آبیہ ۵۹) کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا:

" بیآیت حضرت علی علیه السلام اوران کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کی شان میں تازل ہوئی ہے'

محدين على حلى كتيم بين: حضرت المام جعفر صادق عليه السلام آييشريف يُوقَدُ مِن

"سات افرادسلمان"، ابو ذرّ، مقدادٌ، عمارٌ، جابرٌ رسول خداً کا غلام اور زید بن ارقم کے علاوہ کس نے بھی اس عہدو پیان کی وفا نہ کی ، قربیٰ سے مراو امیر الموشین علی علیہ السلام اور ان کی اولا دہیں سے آئمہ علیہم السلام ہیں'' (سندہیں تعویرے سے اختلاف کے ساتھ الیک ہی ایک روایت بٹارہ المصطفیٰ صفحہ اسلاورتنسیر بربان جلد مسفحہ ۲۲ ، جلد ۱۲ ، ہیں نقل ہوئے ہے)

#### (۹۷) سفید چرے والے

جب صحابی پیفیبر حضرت ابوز گوربذه کی طرف شهر بدر کیا عمیا تو انہوں نے امیر المونین، حضرت علی بن ابی طالب ، حضرت مقدادٌ ، حذیفہ ، عمارٌ اور عبدالله بن مسعودٌ کے ساتھ ایک نشست رکھی ۔حضرت، ابوذر نے کہا: کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول کا فرمان ہے:

" روز قیامت میری امت پانچ پرچوں کے ساتھ حوش کور پرمیرے پاس
آئے گی، پہلا پرچم اس گوسالہ (امت) کا ہوگا کہ جب میں پرچم اس
کے ہاتھ سے لےلوں گا تو اس اور اس کے پیروکاروں کے چہرے سیاہ
پاؤں ڈگمگا اورگری کی شدت سے دل بیٹھ جا کیں گئ"
" پھرعبداللہ بن قیس ایک پرچم کے ہمراہ وافل ہوگا، جب میں اس کا ہاتھ
کیڑوں گا تو اس اور اس کے پیروکاروں کے چہرے سیاہ، پاؤں لڑکھڑا اور
گری کی تیش سے دل بیٹھ جا کیں گے اس کے بعد مخدج اپنے پرچم کے ہمراہ
وافل ہوگا، جب میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو اس اور اس کے پیروی کرنے
وافوں کے چہرے سیاہ، پاؤں ڈگمگا اورگری سے دل بیٹھ جا کیں گئی
در چوتھا پرچم لے کر دافل ہوں گے تو میں کہوں گا کہ تم بھی اپ

اتیها النّاس انّ الله تعالی فرض علیکم فرضاً فهل انتم مؤدوه؟ در ایلوگو! ب فک الله تعالی فرض علیکم الرك کام لازم كردیا ب كیا اسه اداكرو كى؟ "

سمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنخضرت اسکے روز لوگوں کے سامنے کھڑے ہو سے اور گذشتہ گفتگو کا تحرار فرمایا پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن بھی پینیم راکزم نے اور گذشتہ گفتگو کا تحرار فرمایا پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا:

''اے لوگو! جو پچھ میں نے تہیں کہا ہے خدا وند متعال نے اس کی ادائیگی تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ بیسونا ، جاندی یا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے''

انہوں نے کہا: اے رسول خداً! واجب کیا چیز ہے؟

آپ نے فرمایا

"الله تعالى في ميرے اوپر آية شريفه فل لا استَلَحْمُ عَلَيه اَجرالاً المُودَّةَ في القُربِي نازل فرمائى ب"مين تم سے رسالت پينبركى كوئى اجرت نہيں ما تكتا ، سوائے اپنے نزديكيوں كى محبت ومودت كے۔"

انہوں نے کہا: اگر ایسا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں۔

حصے رہرورا بنما حضرت امام جعفرصادق عليد السلام فرماتے بيں: ما وفى منهم غير سبعة نفر سلمان ابو ذر والمقداد و عمار وجابر ومولى لرسول الله وزيد بن ارقم ، وانما عنى بالقربى امير المؤمنين عليه السلام والاثمة من ولدة عليهم السلام -

وہ تمام کے تمام اپنے ساہ چروں کے ساتھ لوٹ جائیں سے اور حوض کوثر ے ایک گونٹ تک نہیں بی سکیل مے

ثمّ يرد علىّ امير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين ،فاقوم و آخذ بيده فيبيض وجهه ووجوة اصحابه

فاقول: بماذا خلَّفتموني في الثقلين بعدى؟ فيقولون! اتبعنا الاكبروصدّقناه ووازرنا الاخر ونصرناه وقتلنا معه ـفاقول: ردّوا فيشربون شربة الايظمأ ون ابدًا وينصرفون مبيضّة وجوهم كالشمس الطالعة وكالقمر ليلة تمامه

" كهرامير الموشين اورسفيد چېرے والے كر بهرآئيں مے جب ميں ان کا ہاتھ پکڑوں گا توان کے اوران کے دوستوں کے چبرے چیکنے لکیں معے'' دو پس میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے میرے بعد میری جھوڑی ہوئی دو گرانقدر چیزوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ، ہم ثقل اکبر ( قرآن كريم) كي اطاعت اورتصديق كي اورثقل اصغر (الل بيت يغيمر) كي تعرت کی اوران کے زیر سامید شمنوں کے ساتھ جنگیں ازیں''

ورمیں کہوں گا: حوض کوثر میں داخل ہو جا کیں'' دد پس وہ سب حوض کوڑ میں واخل ہوجائیں مے اور ایسا شربت نوش کریں کے کہاس کے بعد انہیں برگز احساس تفکی نہیں ہوگا، وہ چورہویں کے جاند کی مانند حیکتے ہوئے سفیداور نورانی چبرے کے ساتھ واپس لوٹیس مے حضرت ابو ذر نے مولی امیر المونین علی بن ابی طالب علیه السلام اور تمام

ماضرین کے چروں کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا: کیا آپ اس مدیث کی گواہی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا: مال

اس نے کہا میں بھی اس حدیث کے مجے ہونے کے بارے میں گواہی دیتا ہوں ال ك بعد آيدمباركة يوم تبك و جُوة وتسود وبحوة " قيامت ك دن جب بعض چرے سفید ہوں مے اور بعض سیاہ'' (آل عمران آیہ ۱۰۱) کی تاویل کی یاد دہانی کروائی اور کہا: تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔

(الی بی روایت ای سند کے ساتھ تغییر بر ہان جلد اصفحہ ۳۰۸ جلد ا مولف کہتے ہیں جس کتاب میں میں نے امیر المونین علی علیه السلام کے اساء نقل کے ہیں ، اس میں اسم نمبر (۹۲) سے لے کر (۱۰۰) تک موجود نہیں ہیں، انحضرت کا اسم ( قول مختلف ) کا دومرتبه تکرار ہوا ہے،الہٰدا ان سو (۱۰۰) میں سے جار ناقص ہیں لیکن جو چیز ننخه ( کتاب ) کی سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسم نمبر ۲۸، ۳۷، ۳۹ اور ۳۹ میں سے کسی میں آنخضرت کے دواساء ذکر ہوا ہے۔ پس اگر ان چاروں کو چھیا نویں میں جمع کریں تو ۱۰۰سم مکمل ہوجا ئیں گے۔

علامه على أيى كتاب بحار الانوارين تحرير فرمات بي كه كتاب خدا مين حضرت على عليه السلام كے تين سواساء كاذكر موجود بـــ (بحار الانوار جلد ٣٥ مني١١) مقداداور فضائل على

(٣٢-٨٢٩) كتاب سليم بن قيس مين فدور ب كسليم كيتم بين:

میں نے مقداد سے کہا کہ خدا آپ پراپی رحت بھیج ،آپ نے حفرت علی علیہ السلام کے متعلق پیغیمرا کرم سے جو بہترین بات نی ہے وہ میرے سامنے بیان کریں۔ مقداد نے کھا:

میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فر مایا:

انَّ اللَّه توحد بملكه فعرف انوارة نفسه ثم فوض اليهم امرة باحهم جنته فمن اراد ان يطهر قلبه من الجن والانس عرفه

بالولاية ولا استأهل خلق من الله النظر اليه الا بالعبودية له والاقرار لعلى عليه السلام بعدى۔

"اس خدا کاتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی پینیبراس وقت تک پینیبران داری کا اور میری ولایت کا تک پینیبر نہ بنا ، جب تک اس نے جھے نہ پہنچان لیا اور میری ولایت کا افرار نہ کرلیا۔خدا کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اس وقت اس قائل نہ ہو سکی کہ خدا وند متعال اس پر اپنی نظر لطف کرے، مگر یہ کہ خدا کی عبودیت اور میرے بعد علی کی ولایت کا اقرار کیا"

اس کے بعد مفرت مقداد خاموش ہو گئے۔

یں نے کہا: خدا آپ پررحت کرے، کیا کوئی اور بات بھی ہے؟ انہوں نے (مقداد) نے کہا: ہاں میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا: "علی علیہ السلام اس امت کے حاکم ، مدبر، گواہ اور حساب کتاب کرنے والے

ہیں۔ وہ بلند ماقم کے مالک ہیں، وہ تق کا روثن راستہ ہیں اور خدا کا صراط متقیم ہیں'

د میرے بعد لوگ انہی کے وسلہ سے گمراہی سے نجات حاصل کریں گے

وہ دل کے اندھوں کو بھیرت عطا کریں گے، نجات پانے والے انہی کے

توسط سے نجات پائیں گے، انہی کے ذریعہ سے موت سے پناہ حاصل

کریں گے، خوف سے محفوظ ہوں گے، انہیں کے وسلہ سے گناہ تحو ہوں

گریا گے، خوف سے محفوظ ہوں گے، انہیں کے وسلہ سے گناہ تحو ہوں

مے ظلم وستم ختم ہوگا اور رحمت اللی نازل ہوگ'

وهو عين الله الناظرة ،واذنه السامه، ولسانه الناطق في خلفه ،ويدة المبسوطة على عبادة بالرحمة، ووجهه في السمآوات والارض ،وحنببه الظاهر البمين ، وحبله القوى المتين ولمروته الوثقى التي الاانفصام لها وباية الذي يؤتى ه مناف الل بيت (صنه) هي الله الله عنه الله يعنه (صنه مناف الل بيت (صنه مناف الله بيت الله بي

ولایة علی بن ابی طالب علیه السلام فعناارادان یاس علی قلبه امسك عنه معرفة علی بن ابی طالب علیه السلام " ب شک خداوئد متعال اپنی بادشاہت میں یک ہے ، پس الله تعالی نے انچانوار کے ذریعہ سے اپنی شناخت کروائی ، پھر اپنا امران کے حوالے کردیا ، اور بہشت ان کے لیے آسان کردیا ۔ الله تعالی جن وائس میں سے جس کا ول پاک کرنا چاہتا ہے اسے علی بن ابی طالب کی ولایت پنچوادیتا ہے اور جس کے دل پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اسے حضرت علی کی ولایت کے قریب نہیں آنے دیتا"

"اس خداکی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! حضرت آدم اس وقت تک اس لائق نہ ہوئے کہ خدا وند متعال آئیس پیدا کرتا ، ان میں اپنی روح پھونکا ، ان کی توبہ قبول کرتا اور آئیس جنت میں واپس پلٹا جب تک انہوں نے میری نبوت اور علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کیا"

"اس خداکی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارضی وساوی ملکوت کی نشان دہی نہ کروائی گئی اور آئیس اپنا دوست نہ بنایا گیا جب تک انہوں نے میری نبوت اور اس کے بعد علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کرلیا"

"اس خدا کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اللہ تعالی نے اس خدا کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اللہ تعالی نے اس وقت تک حضرت موئی علیہ السلام سے تفکلونیس کی اور حضرت عیلی علیہ السلام کو فشانی کے طور پرنہ چنچوایا، جب تک انہوں نے میری نبوت اور اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کونہ پیچان لیا" اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کونہ پیچان لیا" والذی نفسی بیدی ماتنہا بنی قط الا بمعرفته والاقرار لن

الف كي تفير بيان كرتے رہے ۔ دوبارہ مجھے يو جھا:

فما تفسير اللام من الحمد؟

"كلمدالحد كحرف لام كى تغيركيا ب؟

ابن عباس كہتے ہيں: ميں نے كها كه مين نبيس جانا مول \_آ تخضرت نے كافى دير

تك الحمد ك لام كي تغيير بيان فرمائي - مجر بوجها:

فما تفسير الحاء من الحمد؟

" كلمه الحديس حرف حاء كي تغيير كيا ب؟

میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہے۔ آنخضرت کافی دریک حرف " حاء " کی تغییر

كرتے رہے۔ پھر پوچھا:

فما تغسير الميم من الحمد؟

"الحمد مين حرف" ميم" كاتغير كياب؟"

ابن عباس كہتے ہيں: ميں في عرض كيا كه جمعے معلوم نہيں ہے۔ آپ نے كافى دير

تك كلمهم كي تغيير بيان فرمائي - كار يوجها:

فما تفسير الدال من الحمد؟

"كلمه الحمد كحرف دال كي تغيير كيا بي؟"

میں نے عرض کیا! آ قا مجھے معلوم نہیں ہے۔

آ تخضرت نے کلمدالحمد کے حرف دال کی تغییر طلوع فجر تک بیان فرمائی ،اس کے

بعد مجعے خاطب کرتے ہوئے فرمایا:

''اے ابن عباس! اٹھوا ور کھر جاؤ تا کہ نماز صبح کے لیے آمادہ ہوسکو''

وه كيت بين: جب مين كمر ابواتو يمحسون كرر ما تما كمين آنخضرت كي تمام تفتكو

سمجمه چکا ہوں۔

منه وبيتر الذي من دخله كان امناً، على الصراط في بعثر، من عرفه نجا الهاجنة ، و من انكرة هو المي النارد وه خداكى بابصيرت چثم اور سننے والے كان بين، وه خلوق خدا بين اس كى زبان كويا اور اس كے بندول پر رحمت كا علا ہوا ہاتھ بين ، وه آسانوں اور زبين مين خداكا چره بين، وه اس كى واضح آشكار دائيس طرف بين، وه خدا كى محكم رى اور مضبوط كند ابيں جو برگز اس سے جدائيس ہوگا ، وه باب خدا بين البذا اس ميں واضل ہوا جائے ، وه خانہ خدا بين، جو بحی اس ميں واضل ہو کا وہ حفظ وابان ميں واضل ہوا جائے ، وه خانہ خدا بين، جو بحی اس ميں واضل ہو کا وہ حفظ وابان ميں ہوگا، وه اس دن بل صراط پر خداكا علم ہوں كے ، جس ون لوگوں كو ( قبروں سے ) انتمايا جائے گا ، جوكوئى بھی آئيس پيچان لے گا وہ خبات يافتہ ہوگا اور بہشت ميں واضل ہوگا اور جس كى آئيس پيچان لے گا وہ خبات يافتہ ہوگا اور بہشت ميں واضل ہوگا اور جس كى نيس بيجان لے گا

كيا وه دوزخ مين موكان (كتاب سليم بن قيس صفحه ١٣٤، بحار الانوار جلد مهم ضحه ٢٩)

على كاعلم بحربيران

(٣٣٨٥٠) كتاب "سعدالسعود" من لكهية بين كدابن عباس كهية بين:

ايك دن امير المونين حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"اے ابن عباس! نماز عشاء پڑھنے کے بعد حیانہ صحرامیں میرے پاس آنا"

وہ کہتے ہیں: نماز پڑھنے کے بعد میں صحرا میں آنخضرت کی خدمت میں حاضر

موا، رات چاندنی تقی ، آپ نے اپناچرہ اقدس میری طرف کرتے ہوئے فر مایا:

ماتفسير الالف من الحمد و الحمد جميعا؟

"الحمد كى الف اوركلمه كى حمد كى تغيير كيا ہے؟"

چونكه مين كيونبين جان تحالبذا مين خاموش ربا-

، تخضرت نے سکوت کو توڑتے ہوئے مفتکو کا آغاز کیا اور کافی دریتک الحمد کی

ان الله عزّوجل يباهى بعلى بن ابى طالب عليه السلام كل يوم الملائكة المقربين حتى تقول: بخ بخ هنيئاً لك يا على !

" ب شك الله تعالى برروز فرشتول ك سامن حفرت على عليه السلام پر فخروم بابات كرتا بحق كه فرشته بين ، ياعلى ! آپ كومبارك بو " (بحار الانوار جلد ٢٩٣ مني ١٣٤٤)

علیؓ نے آپ رضائی بھائی کو کیسے بچایا

ُ (٣٧-٨٥٣) جناب في صدوق كتاب معانى الاخبار "من تحرير كرت بيس كه جابر كبتي بين : حصرت امام محمد باقر عليه السلام في مجمع فرمايا:

امیرالمونین علی علیدالسلام کی دائی قبیلہ "بنی ہلال" کی ایک عورت تھی کہ جس نے آپ کو دودھ پلایا ، وہ ایک خیمہ میں زندگی بسر کرتی تھی اور اس میں آنخضرت کی دیکھ کیا ہمال کرتی تھی ۔

اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت علی علیہ السلام کا دودھ شریک بھائی تھا ، یہ بچہ امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک سال بڑا تھا، ایک دن وہ بچہ کنویں کے کنارے اپنا سرکنویں میں جھکائے بیٹھا تھا کہ علی علیہ السلام تھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھے ، آپ کے پاؤں خیمہ کی ری میں الجھ گئے، اس کے باوجود آپ ری کو کھینچتے ہوئے اپنے رضائی بھائی کے پاس پہنچے اوراس کا ایک ٹاتھ اور پاؤں اس طرح پکڑا کہ اس کا ہاتھ اپنے منہ اور پاؤں ہاتھ سے پکڑا لیا۔

اچانک اس کی ماں وہاں پہنی ، اس نے جب یہ ماجراد یکھا تو فریاد بلند کی: اے قبیلہ والو! اے قبیلہ والو! یہ بچہ کس قدر مبارک ہے، اس نے میرے بچے کوئویں میں گرنے سے بچالیا ہے۔

قبیلہ کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں بچوں کو کنویں کے کنارے س پیچے

ابن عباس کہتے ہیں: میں نے قرآن کے متعلّق اپنے اور علی کے علم کے متعلّق غور و قل کے علم کے متعلّق غور و قل کیا تو اس بتیجہ پر پہنچا کہ میراعلم علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے، جیسے بحر بیکران کے مقابلے میں چھوٹا ساحوض ہو۔ (سعد السعود معنی ۲۸ ، بحار الانوار جلد ۹۲ مسفیہ ۵۰۱) نقاش سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں:

امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایساعلم تھا جوآپ نے رسول خدا ہے،
سیمعا تھا، جبکہ رسول اکرم نے وہ علم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا، پس پنجبر کاعلم علم خدا تھا،
ادرعلی علیہ السلام کاعلم ،علم رسول خدا اور میر اعلم علی علیہ السلام کے علم سے ہے، پس میرا اور
حضرت محمد خاتم المرسلین کے تمام اصحاب کاعلم سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ تھا۔
داری تعام المرسلین کے تمام اصحاب کاعلم سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ تھا۔
(المن قب جلد ۲ صفحہ ۲ محار المانوار جلد ۴ مسفحہ ۱۲۷)

علیٰ بہتراساء کے عالم

(۳۲۸۵۱) کتاب "اثبات الوصیه" بین ایک عالم سے روایت نقل ہوئی ہے (
شاید عالم سے مراد حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہوں) کہ آنخضرت نے فرمایا:
الاسم الاعظم علی ثلاثة و سبعین حرفاً، اُعطی جمیع الانسیات
منه خمسة عشر حرفا و اعطی محمد المتیلی وسمعی حوقاً
و اُعطی امیر المؤمنین ما اعطی رسول الله۔
"اسم اعظم اللی تہتر (۷۳) حروف ہیں، ان میں سے تمام پیقبروں کو
مرف پندرہ (۱۵) حمل دیے گئے جبکہ حضرت محمد الله کو بہتر (۷۲)
حروف عطا کے گئے جورمول خدا کوعطا کے گئے وہی امیر المونین حضرت

علیہ السلام کوعطا ہوئے''(اثبات الوصیہ منحہ ۱۲۸) الله علی پر فخر کرتا ہے

(٢٥٨٥٢) كتاب" المستدرك من الفردون" من فدكوره ب كرجابر كمت بين: رسول خداً فرمايا:

الل بيت (صدرم) الله الله بيت (صدرم) الله الله بيت (صدرم) الله بيت (صدرم) الله بيت (صدرم) الله بيت الله بيت (صدرم) الله بيت الله

ال فحف نے کہا: آپ نے سی فرمایا ہے اب بیر بتائیں کہ بکہ و مکہ کہاں پر ہیں۔ آپ نے فرمایا: اطراف حرم کو مکہ اور کعبہ کے مقام کو بکہ کہتے ہیں۔ اس مخف نے کہا: آپ نے سی فحرمایا ہے۔ اب بیر بتائیں کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کو نیچے سے شروع کیا ہے۔ اس نے پوچھا: بکہ کیوں کہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: کیونکہ اس مقام پرستم گروں کی گردنیں خم ہوتی ہیں اور گنا گاروں کی آئکھیں گرید کرتی ہیں۔

ال مخف نے کہا آپ نے سی فرمایا ہے۔ اب سے بتا کیں کہ عرش کوخلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں پر تھا؟

آپ نے فرمایا:

سبحان الَّذى لايدرك كنه صقه حملة عرشه على قربهم من كرسى كرامته ولا الملائكة المقربين من انوار سبحات جلاله، ويحك الليقال لِلله الين ،ولابم ،ولاقهم، ولاانّى ولاحيث، ولاكيف.

" پاک و منزہ ہے وہ خدا کہ جس کا عرش اٹھانے والے اس کی کنہ اور ذات کا ادراک نہیں کر سکتے ، باوجود اس کے کہ وہ اس کی کری کرامت کے نزدیک ہیں، اس کے مقرب فرشتے بھی اس کے انوار کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتے ، ہلاکت ہو تیرے لیے ! اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں پر ہے؟ کس چیز سے ہے؟ کس طرح سے ہے ؟ کس چیز میں تھا؟ کس جگہ پر ہے؟ کیونکہ وہ تو زبان و مکان کا خالق ہے ، وہ زبان و مکان کا خالق ہے ، وہ زبان و مکان کا خالق ہے ، وہ زبان و مکان کا خالق ہے ،

الله يدّ الله يدّ الله يدّ الله يدّ الله يد ا

کوئی عرب یہودی ہے،اس نے علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا:

''اے وہ مخص ا جواس بات کا دعوی کر رہے ہو، جو جانتے نہیں اور اس

بات میں آ مے بڑھ رہے ہو، جسے تم سیجھتے نہیں ہو،اب تم سے سوال کرتا

ہوں،اورتم اس کا جواب دؤ'

معدے موش و کنار سے محبان علی علیہ السلام اس پر حملہ کرنے کے لیے آھے بروھے ، لیکن امیر المونین علی علیہ السلام نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا:

"اسے چھوڑ دوادر جلدی نہ کرو، کیونکہ جلدی اور کم عقلی سے خدا کی جمتیں اور دلیس قائم نہیں ہوتی ہیں اور نہ خدا کی براہین آشکار ہوتی ہیں،اس کے بعد اس محف کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں: تم جس زبان میں چاہو، اپنی فہم وفراست کے ساتھ سوال کروانشاء اللہ میں ضرور جواب دوں گا" اس محف نے پوچھا: مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس محض نے نوچھا: مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

اس نے پوچھا: ہواکی مسافت کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: فلک کا کھومنا؟

اس نے پوچھا: فلک کتنی دریس چکر کا فتا ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ چکرسورج ایک دن کی مسافت میں کا ٹما ہے۔ اس مخص نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے۔اب یہ بتاؤ کہ قیامت کب برپاہوگئ؟ آپ نے فرمایا: جس وقت موت اور اجل کا وقت کہنچ جائے گا۔

اس نے کہا: آپ نے سیح فر مایا ہے اب سے بتاؤ کدونیا کی زندگی تنی ہے؟ آپ نے فر مایا: کہا گیا ہے کہ سات دن ہے، اس کے بعد اس کی انتہا

ہیں ہے۔

ہٹایا، وہ لوگ علی کے کم من ہونے کے باوجودان کی طاقت پرجیران وسششدرہ مسے کہ اس نچے کہ اس نچے اوجود کس طرح سے اپنے آپ کواس نچے تک پہنچایا اور اسے کویں میں گرنے سے بچالیا؟ اس لیے ماں نے اس نچے کا نام میمون (مبارک فرخندہ) رکھا، وہ بچہ قبیلہ بنی طال کے درمیان (معلق میمون" کے نام سے معروف ہوا، حتی کہ اس کے رکھا، وہ بچہ قبیلہ بنی طال کے درمیان (معلق میمون" کے نام سے معروف ہوا، حتی کہ اس کے بیاب تک اس نام سے معروف ہیں۔ (معانی الاخبار سنجہ ۸۵، بحار الانوار جلد ۳۵ مفری ۱۳۸۸)

مولف کہتا ہے: یہ واقعہ بچینے میں حضرت علی علیہ السلام کی قدرت و شجاعت کا مظہر ہے البتہ ہم نے اس کتاب کی پہلی جلّد میں بچینے میں آپ کی طاقت و شجاعت کے مظہر ہے البتہ ہم نے اس کتاب کی بہلی جلّد میں بچینے میں آپ کی طاقت و شجاعت کی بارے میں پچھروایات نقل کی ہیں مثلا اس کیڑے کی رسیوں کوتو ژنا جن میں نوزاد کو لپیٹا جاتا ہے یا گہوارے میں سانپ کو ہلاک کرنا وغیرہ۔

ایک دن حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نے اپنا دست مبارک ستون سے اس قدرزور سے مارا کہ آپ کا انگوٹھا پھر میں کھس کیا۔

ابن آشوب کہتے ہیں وہ ستون کوفہ میں اب تک ای حالت میں موجود ہے۔ اس طرح موصل و تکریت اور کئی دوسر ہے شہروں میں آپ کے دست مبارک کے نشانات زیارت گاہ کے طور پر موجود ہیں۔

کوہ ٹور کے پھر پرآپ کی شمشیر اور کئی دوسرے پہاڑوں پر نیزوں کے نشانات موجود ہیں۔(المناقب جلد اسلحہ ۲۸۹و۲۹۹)

علیٰ نے د بوار کوروکا

تغیرا مام سکری علیدالسلام میں روایت نقل ہوئی ہے۔ ایک دن منافقین نے امیر المونین علی علید السلام کوفل کرنے کا پروگرام بنایا،

انہوں نے آپ اور آپ کے اسحاب کو اسک و بوار کے قریب کھانے کی دعوت پر بلایا جس کی لمبائی تمیں (۳۰) ہاتھ اور اونچائی پندرہ (۱۵) ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ تھی ۔ انہوں نے اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس دیوار کو بنچ سے خالی کیا، اور پکھا فراد کو مامور کیا کہ لکڑیوں کے سہارے دیوار کو تھا ہے رکھیں کہ جونمی علی علیہ السلام آئے تو دیوار کو علی اور ان کے جانے والوں پر گرادیں۔

حفرت علی علیہ السلام اپنے دوستوں کے ہمراہ دیوار کے پنچے بیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیوار گرانے کے لیے اسے دھکا دیا تو آپ نے اپنی ہاتھ سے دیوار کو گرنے سے روک لیا، اور دستر خوان پر کھانا لگا ہوا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے فرمایا: ہم اللہ کھانا شروع کریں، آپ خود بھی اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے میں مشغول ہو گئے اور بائیں ہاتھ سے دیوارکوروکے رکھا، جبکہ آپ کے اصحاب کھانا کھانے میں مصروف رہے۔

آپ کے دوستوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: اے براور رسول خدا! آپ کھاٹا بھی تناول فرما رہے اور و بوار کو بھی گرنے سے روکے ہوئے ہیں ، یہ آپ کے لیے باعث زحمت ہے کہ دیوار کو گرنے سے ہماری خاطر روکا ہوا۔ ،۔

حفرت امير المونين على بن اني طالب عليه السلام في فرمايا:

انّى لست اجدله من المس بيسارى الّااقل ممّا اجدمن ثقل مَذِه اللقمة بيميني -

" دیوار کا بوجھ جو میں باکیں ہاتھ پر محسون کردہا ہوں، یہ اس لقمہ سے سبک تر ہے جومیرے داکیں ہاتھ میں ہے"

(تغیرامام عسکری صغیہ ۱۹۳ بحار الانوار جلد ۲۲ مسفیہ ۳۱ بطد ۹ ابن شهر آشوب نے بھی ہیہ جالب نظر روایت المناقب کی جلد ۲ صغی نمبر ۳ پر بطور مختفر نقل کی ہے )

کہیں آسان تر ہے علی بن ابی طالب کا سامنا کرنے ہے'' شخ حسین بن شہاب الدین عالمی نے آنخضرت کی شجاعت کو اپنے اشعار میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: وہ کہتے ہیں:

فخاض امیرالمؤمنین بسیفه
لظاها واملاك السمآء له جند
وصاح علیهم صیحة هاشمیة
تكادلها شم الشوامنح تنهر
- " جس وقت امیرالموئین علی علیه السلام شدید جنگ کے دوران میدان
كارزار ش آتے بی تو آسانی فرشتے ان كافشر بین "

'' وہ دشمنوں کے سرول پر اس زور سے ہاشی نعرہ لگاتے کہ یوں معلوم ہوتا کہ سنگلاخ پہاڑوں کی چوٹیاں زمین بوس ہوجا کیں گی''

غمام من الاعناق تهطل بالدمآء ومن سيفه برق ومن صوته رعد ومن سيفه برق ومن صوته رعد وصى رسول الله وارث علمه ومن كان في خم له الحل والعقدر لقد ضل من قاسى الوصى بضدة فذوالعرش يابى ان يكون له ند "كردنول سيابك بادل وجود من آتے بين كه بن سيخون كى بارش برتى ،ان كي شمير سيكي اور نور من آ واز سيكرك پيدا ہوتى ہے" دوه رسول فداكي جانشين اور وارث علم بين اور جن كے ذريج غدر يخم ميں رسول فداكي عقده كشائي اور مشكلات آ سان ہوئين" درسول فداكي عقده كشائي اور مشكلات آ سان ہوئين"

قابل ذكر بات يہ كقبل ازيں ہم اس روايت كوذكركر بيكے بيں كمولاعلى عليه السلام نے جب خانه كعبد كى ديواروں سے بتوں كوا كھاڑا تو ديواريں كانپ الھيں ، پھرآپ نے بتوں كوز بين ير پھينك كر چور چوركرديا۔

علی بن ابراہیم فی اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کہتا ہے:

میں نے پیغیر خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا:
والله ایا علی الو بارز کے اهل الشرق والغرب تقلتهم اجمعین "اعلی! خدا کی فتم! اگر مشرق ومغرب سے بسنے والے تمام لوگ آپ
سے جنگ ومبارزہ کریں تو آپ یقینا تمام کو ہلاک کردیں گے"
سے جنگ ومبارزہ کریں تو آپ یقینا تمام کو ہلاک کردیں گے"

شجاعت على عليه السلام

صفدی کہتا ہے کہ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے: حضرت علی علیہ السلام نے جنگ نبروان میں دو ہزار (۲۰۰۰) خوارج کوئل کیا ،اس روز آپ نے میدان جنگ میں اس جوثل و جذبہ سے تلوار چلائی کشمشیر ٹیڑھی ہگئی۔آپ میدان جنگ سے باہر تشریف لائے فرمایا:

لاتلومونی ولومواهذا۔

" مجھے سرزنش نہ کریں بلکہ شمشیر کو برا بھلا کہیں' اس کے بعد آلوار کوسیدھا کیا۔

واقعدا مجمع ثقفی جس میں علی علیہ السلام کوئل کرنے کے لیے شجاعان عرب کو بھیجا، ان میں سے ایک سیابی نے اپنے کمانڈر سے کہا:

" کیاتمہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ تم ہمیں اس چکھاڑتے ہوئے شیر کے مقابلے میں بھیج رہے ہو جوزندگیوں کو ہوا میں اڑا تا ہے۔خداکی شم! ملک الموت کا سامنا کرنا ہمارے لیے

میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ تھا اور نہ بی آئندہ کوئی فخض ان کے مقام و مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے ، وہ رسول خدا کے علم بردار تھے، ہمیشہ جبرئیل ان کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں جانب ہوتا تھا، وہ ہرگز کسی بھی جنگ سے واپس نہیں لوٹے مگر یہ کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کوکامیاب وکامران کیا ہے''

" خدا کی تتم! انہوں نے کوئی چاندی یا سونا (بطور ارث) نہیں چھوڑا، انہوں نے صرف سات سو( ٤٠٠) درہم چھوڑے ہیں، جو سخاوت کرنے کے بعد فیج مجئے تھے"

آنخضرت کی اس رات روح قبض ہوئی ،جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات کو روح قبض کی گئی اور حضرت عیسی بن مریم علیه السلام آسان کی طرف میے۔ کو پیشع بن نون کی روح قبض کی مجنی اور حضرت عیسی بن مریم علیه السلام آسان کی طرف میے۔ (اثبات الوصیہ منجہ ۱۵

## کلام علی کی تفسیر زبان علی سے

(۳۹-۸۵۲) کتاب "مناقب" من تحریر کرتے ہیں کہ ایک فخص نے امیر الموشین حضرت علی سے پوچھا: آپ نے کس حال میں شبح کی ہے؟ آپ نے فرمایا:
اصبحت وانا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم ، واناوصی خیر البشر ، وانا الاول وانا الاخر ، وانا الباطن و انا الظاهر ، وانا بکل شی علیم، وانا عین الله وانا جنب الله وانا امین الله علی المراسین بنا عبدالله و نحن خزان الله فی ارضه و سمائه وانا احی امیت وانا حی لایموت ۔

" میں نے میچ کا آغاز اس طرح سے کیا کہ میں صدیق اکبراور فاروق اعظم ہوں، میں خیرالبشر کا وصی ہوں، اول، آخر، ظاہر و باطن میں ہوں،

ہوگیا کیونکہ عرش کا مالک خدااس بات کو پندئیس کرتا کہ اس کا کوئی شریک ہو'' رسول خدا کو ولایت علی کی تا کید

(۲۵۰۸–۳۷) شیخ صدوق اپنی دونول کتابول "علل الشرائع" اور "خصال" میں کھتے ہیں: حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

عرج النبی ً الی السمآء مائة و عشرین مرة، مامن مسرّالاوقد وصی الله عزّوجلّ فیها النّبی ً بالولایة علی والائمة ً اکثر ممّا اوصاء بالفرائض۔

" بیغیراکرم نے ایک سوبیں (۱۲۰) مرتبه معراج کیا ہے، ہر دفعہ خدا وند متعال نے نبی اکرم کوعلی اور تمام آئمہ علیم السلام کی ولایت کے متعلق واجبات سے زیادہ تاکید فرمائی"

(الخسال جلد ٢ مني ٢٠٠٠ بجار الانوار جلد ١٨ مني ٢٥٥ ويل الايات جلد المني ٢٢٥) قرآن نازل مون والى رات مين على كى روح قبض موكى

(٨٥٥ - ٣٨) كماب" اثبات الوصية على فدور ب كدروايت نقل موئى ب:

انه والله! قدقيض في هذه اللية رجل ما سبقه الاولون ولايدركه الآخرون انه كان لصاحب راية رسول الله ،جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره لاينثني حتى يفتح الله على يديه.

" خدا كاتم! آج كى رات الي فض كى روح تبض كى كنى كم كذشتكان

## ر مناقب اللي بيت (منه مرم) ﴿ مناقب اللي بيت (منه مرم) ﴾ مناقب الله بيت (منه مرم) ﴾ مناقب الله عنه الل

مترجم: جب الله خدا کے حق اور اس کی اطاعت کا نام ہے اور ہروہ شے جو کمال تقرب کی بناء پر اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے اسے جب اللہ کہا جا سکتا ہے اور اس بناء پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک لقب جب اللہ بھی ہے۔

" میں پیغبروں پر اللہ کا امین ہوں لینی کوئی بھی پیغبراس وقت تک پیغبر انہیں ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں کے نیمبر انہیں ہو۔ اس وجہ سے آنخضرت کو خاتم المرسلین کہا گیا ہے، حضرت محمد منام پیغبروں کے آقا وسردار ہیں اور میں ان کے اوصیاء اور جانشینوں کا آقا وسردار ہوں''

"ہم زمین پر خدا کے خزانہ دار ہیں لین بے شک رسول خدا نے اپنی زبان صدق کے ذریعے جو کھے ہمیں سیکھایا ہے، ہم نے اسے سیکھ لیا ہے"
" میں زندہ کرتا ہوں لیعنی رسول خدا کی سنت اور ان کے طریقتہ کا رکوزندہ کرتا ہوں"

"میں مارتا ہوں لیعنی بدعت کوخم کرتا ہوں نئ نئ چیزوں کو دین میں داخل ہونے سے روکتا ہوں''

"شین زنده مون ، مرگز نبین مرون گابیقر آن کریم کی ایک آبیمباد که کی طرف اشاره ہے کہ جس میں ارشاد قدرت ہے:

وَلَاتَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمَوَاتاً بَل اَحيَا ءُ عِندَ رِبِّهِم يُرِزْقُونَ -(سره ٱلعران آيه١٢٩)

''خبروار! راہ خدا یں قل ہونے والوں کومردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور ایخ پروردگار کے یہاں رزق یا رہے ہیں''

(مناقب ابن شررآ شوب جلد ٢٥ منه ١٨٥، بحار الانوار جلد ٣٩ صفحه ٢٠٠، جلد ٢٠)

## 

میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں جب (حق) اللہ ہوں، میں جب (حق) اللہ ہوں، میں تیفیروں پر اللہ کا امین ہوں، ہمارے ہی وسیلہ سے خدا کی پرستش ہوتی ہے، آسان و زمین میں خدا کے خزانہ دارہم ہیں، میں ہوں کہ زندہ کرتا ہوں، میں ہی ہوں کہ مارتا ہوں اور میں ایسا زندہ ہوں کہ ہر گرنہیں مرول گا''

وہ باویہ نشین عرب آنخضرت کی گفتگوس کر حیران و پریشان ہو گیا، حضرت امیر المونین نے خوداینے کلام کی وضاحت یوں فرمائی:

"میں اول ہوں لینی سب سے پہلافض ہوں جورسول خداً پر ایمان لایا"
"میں آخر ہوں لینی رسول خدا کے جسد مبارک کولید کے حوالے کرنے

کے بعد میں سب سے آخری مخص ہوں جس نے انہیں دیکھا''

" مين ظا مر مول يعنى اسلام كوآشكاركرف والامين مون"

"ميس باطن مول يعني ميس علم ودانش كاخز انه مول"

"میں تمام چیزوں سے آگاہ ہوں یعنی میراعلم تمام چیزوں پر محیط ب، کیونکہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کاعلم اپنے پیغیر کوعطا کیا اور انہوں نے سب کھی جمعے مربد کیا"

'' میں عین اللہ ہوں یعنی میں مونین و کفار کو د یکھنے کے لیے چھم خدا ہوں'' میں جب اللہ ہوں لینی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے'':

من الله (درآبدا) أَن تَقُولَ نَفس يَا حَسُرتَى عَلَى مَافَرَّطُتُ في جَنبِ الله (درآبدا) " في جَنبِ الله (درآبدا) " في مِمْ مِن سَدِيل في مَداك من مِن مِن كَان مَن مَداك حق مِن برى كوتاى كى بيئ "

جس نے خدا کے بارے میں کوتائی کی ہے ، درواقع اس نے میری کوتائی

الله تعالى كافرمان ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلُولَةَ وَيُؤْتُونَ الضَّلُولَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون ـ (ما مُده آبيه ۵)

" ایمان والوا تمهارا ولی الله ب اور اس کا رسول اور وه صاحبان ایمان جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں ذکو ق دیتے ہیں "

اورآ ييشريفه: أطِيعُوا اللَّهُ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَمرِهِنكُم. (نساءآيهه)
" (اسه ايمان والو!) الله كي اطاعت كرواور رسول اور صاحبان امركي

آپ نے فرمایا: ان کے علاوہ اور بھی بہت می آیات ہیں جومیرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

علی کے فضائل رسول کی زبان سے

سلیم کہتے ہیں: میں نے عرض کی: رسول خداً کی طرف سے آپ کے جو بہترین فضائل ومنا قب نقل ہوئے ہیں، وہ بیان فرمائیں:

امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

اول پنیبرخداً نے غدریم کے روز جھے (اپنا جانشین) مقرر کیا ، اس کے بعد تھم خدا سے میری ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

انت منی بمنزلة هارون من موسی الآانه لا نبی بعد"آپکی میرے ساتھ وہ نبت ہے جو ہارون کی موی سے تھی مگر میک میرے بعد کوئی نی ہے"

دوم ایک دفعہ میں رسول خدا کے ہمراہ مسافرت پر گیا ، میرے سوا آنخضرت کے باس میں ہاں کئی خدمت گذار نہ تھا، ہارے پاس صرف ایک بی لحاف تھا، اس میں

﴿ مَا تَبِ اللَّ بِيتُ (منهم) ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ

علیٰ کے فضائل میں کچھ قرآنی آیات

(٨٥٤ - ٨٥) جناب في طري كتاب" احتجاج" من تحريفرات بن

سلیم بن قیس کہتے ہیں: میں اپنے آقا ومولی امیر المونین کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک مخص آپ کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا، میں نے اس کی گفتگوی، اس نے عرض کیا: مجھے اپنی عظیم ترین فضیلت و منقبت سے آگاہ فرمائیں۔

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا:

"خداوند قدوس نے اپنی کتاب میں میری شان میں آیات نازل فرمائی ہیں " اس نے عرض کیا: وہ کون می آیات ہیں؟

آپ نے درج ذیل آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی کدارشاد قدرت ہے: اُفکن کان علی بیّنة مین ریّبه ویکتلوع شاهد میند (سوره معود آسیا) در جو مخص اپنے رب کی طرف سے کھلی ولیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے'

فرمایا: پیغیرخدا کا ده گواه اورشامد میں موں۔

ارشادقدرت ہے:

يَقُولُ الَّذِينِ كَفَرُ والسَّتَ مُرسَلًا قُل كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيني وَبَينَكُم وَمَن عِندَةً عِلمُ الِكتَابِ - (سوره رسرة بيسم)

"اور بیکافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے تو کہدد یجئے ، کہ ہمارے اور تہمارے در میان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور وہ فخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کاعلم ہے"

فرمایا: وَمَن عِندَهُ عِلْمُ والكتاب '' جس كے پاس پورى كتاب كاعلم ہے'' سے مراد اللہ تعالی كامتصود ومنظور ہیں ہوں۔ "بے فک اس رات میں نے اللہ سے پھر نہیں ما نگا مگر جو پھر ما نگا ،اس
نے عطا کیا ہے، میں نے اپنے لیے کوئی ایک چیز نہیں ما نگی مگر میہ کہ وہ آپ
کے بلیے بھی طلب کی ہے، میں نے خدا وندقد وس سے میہ ما نگا ہے کہ
میرے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرے (اللہ نے میری وعا
قبول کی ہے) اور ایسا کردیا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ
آپ کو ہرمومن مرداورمومنہ عورت کا ولی وسر پرست قرار دے۔اللہ تعالیٰ
نے میری میدعا بھی قبول فرمائی "

اس دوران دوافراد نے ایک دوسرے سے نماق کرتے ہوئے کہا: و کیھ رہے ہو اس نے خداسے کیا ما نگاہے؟ خداکی تنم ! ایک صاع لین ساکلو کجھوراس چیز سے بہتر ہے جو اس نے خداسے ما نگاہے اگر وہ اپنے پروردگارسے کی فرشتہ کے نازل ہونے کی دعا ما نگنا، جو دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا، یا کمی خزانے کے نازل ہونے کی دعا ما نگنا، جس سے وہ خود اور اس کے اصحاب کی مالی حالت بہتر ہوجاتی، بیاس سے کہیں بہتر تھا، جس کی اس نے خداسے درخواست کی ہے۔

بیسب کچواس حال میں تھا کہ پنیمبراسلام نے علی کو کسی خیر کی دعوت نہیں دی مگر بیکہ ان کی درخواست مستجاب ہوئی ۔ (الاحتجاج صفحہ ۱۵۹)

خدا کا خلیفہ کہاں ہے؟

(۸۵۸ - ۲۳) شخ ابوعلی بن شخ طوی قدس سره اپنی کتاب "امالی" میں تحریر فرماتے ہیں: ابان

" بن تغلب نے کہا کہ حضرت امام جعفر صابق علیدالسلام فرماتے ہیں:

جب روز قیامت ہوگا تو منادی عرش سے نداء بلند کرے گا کرز بین پر خدا کا خلیفہ کہاں ہے؟

بس وقت يغيم حصرت داؤد عليه السلام كمرے مول مے الله تعالی كی طرف سے

حضرت عائشہ بھی پینیبر کے ہمراہ تھی ، پینیبر خدا میرے اور عائشہ کے درمیان لیٹ مسئے اور ہم نتیوں ای لحاف کے بیچے سو مسئے ، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور لحاف نہیں تھا۔

رسول خداً جب نمازشب کے الیے اضح تو لحاف کے درمیانی جفتے کو اپنے دست مبارک سے ینچ فرمایا جو ینچ چمٹ کیا گویا پیغمبر کے اس کام سے وہ لحاف دوحسوں میں تقسیم ہوگیا اور میرے اور عائشہ کے درمیان فاصلہ پیدا ہوگیا۔

سوم ایک دات میں بخار میں جالا ہوا ، جس کی وجہ سے سو نہ سکا ، پنجبر خداً میر سے جاگئے کی وجہ سے بیدار رہے اور دات انہوں نے میر سے اور اپنی سجاو سے درمیان بسر کی ۔ آنخضرت کچھ دیر نماز میں معروف رہنے کے بعد میر سے پاس تشریف لائے ،میر کی احوال پرتی کرتے اور مجھے دیکھتے ،اس دات رسول خداً کا صبح تک یکی کام رہا۔ جب صبح ہوگئی تو آنخضرت نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز اوا کی اس کے بعد فرمانا:

اللهم اشف عليًّا وعافه فانَّه اسهر في الليلة ممَّابه ـ

''اے میرے مبعود! علی کو بخارے شفاعطا فرما، کیوں کہ وہ ساری رات نہیں سوسکے''

پھررسول خدائے اصحاب کی موجودگی میں فرمایا: اے علی! آپ کومبارک ہو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! خدا آپ کوخوش رکھے اور میں آپ یہ قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا:

إنّى لم أسأل الله الليلة شيئاً الا اعطاينه و لم اسأله لنفسى شيئا الاسألت لك مثله ،وانى دعوت الله ان يواخى بينى وبينك فغعل ،وسالته ان يجعلك وليّ كا مومن ومؤمنةٍ ففعل-

كَماَ تَبرَّ وُوُايناً كَذَلِكَ يُرِيهِمُ الله اَعْمَا لَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَاهم بِخَارِ حِيْنَ مِنَ النَّارِ۔(بقره آبيه١٢١و١٢)

"اس دقت جبکہ پیراپ مردوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب
کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام دسائل منقطع ہو بچے ہوں گے اور مرید بھی
بیکہیں گے کہ کاش ہم نے بھی ان سے اس طرح بیزاری اختیار کی ہوتی
جس طرح بیآج ہم سے نفرت کررہے ہیں۔خدا ان سب کے اعمال کو
اس طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا اور ان میں سے کوئی جبتم سے نگلنے
والانہیں ہے" (امالی شخ طوی صفح ۱۳ جلدا، بحار الانوار جلد ۸ سفحہ ۱۰ جلدس)

#### علیٰ کی شان میں احادیث رسول

(٣٢-٨٥٩) فين صدوق كى كتاب "خصال" مين روايت نقل موئى ہے كہ جابر بن عبدالله انصارى بيان كرتے ہيں: ميں نے رسول خداسے سنا كرآپ نے فرمايا:

ان فى علي خصالًا لوكانت واحدة منهن فى جميع الناس
لاكتفو بها فضلا۔

بے شک علی علیہ السلام میں ایسی صفات ہیں کہ آگر ان میں سے کوئی ایک تمام لوگوں میں پائی جائے تو ای پراکتفاء کر لیتے''

ایک اور مقام پررسول خداً نے فرمایا:

من كنت مولاة فعليّ مولاـ

"بروہ محض جس کا میں مولی ہوں علی اس کے آقا ومولی ہیں"

على مني وانا منهـ

"على مجھ سے بیں اور میں ان سے ہول"

آپ کا ایک فرمان ہے:

الله يد (مندس على الله يد الل

آ واز آئے گی میرامقصود آپنیں ہو ،آگر چہ آپ بھی خلیفہ خدا تھے۔اس کے بعد دوبارہ ندا آئے گی:

أين خليفة اللنه في ارضهُ؟ " زمين برخدا كاخليفه كهال هي؟"

اس وفت امير المونين حفرت على عليه السلام كمڑے ہوں مے \_ الله تعالى كى طرف سے آواز آئے كى:

یا معشر الخلائق! هذا علی بن ابی طالب خلیغة الله فے ارضهٔ وحجته علی عبادة ، فمن تعلق بحبله فے دار الدنیا فلیعلق بحبله فے هذا الیوم یستضی بنوره ولیتبعه الی الدرجات العلی من الجنان-

"ا ال الوگو! بيعلى بن ابى طالب بي، جو زمين پر خليفه خدا اوراس كے بندوں پر جمت بي، جس نے ونيا ميں ان كى محبت كا وامن تھاما ،وہ آج (روز قيامت) بھى ان كى مهرومحبت كا دامن تھام لے، تاكدان كور سے روشن حاصل كرنے اور بہشت ميں بلندور جات حاصل كرنے كے ليے ان كى چروى كركے "

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اس وقت آپ کے وہ شیعہ جنہوں نے دنیا میں آپ کی محبت کا دامن پکڑا اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ کی اقتداء میں بہشت کی طرف سے ندا آئے گی: بہشت کی طرف گامزن ہوگے۔دوبارہ خدا وند متعال کی طرف سے ندا آئے گی:

"آگاہ ہوجاوًا کہ دنیا میں جو محف جس امام کا پیروکار تھا، اس کے پیچے جائے، یدوہ مقام ہے جہاں پرمندرجہ ذیل آ پیشریفہ کامٹنی منطبق ہوتا ہے" تَبَرَّءَ الَّذِينَ اتَّبعُوا وَرَأَ وا العَذَابَ وتَقَطَّعَت بِهِمُ الْاسبابَ - وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبعُوا لَو اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَتَبَرَّأَ مِنهُمُ

"على جنت اورجبتم كوتشيم كرنے والے بين"

آپ كالك اور فرمان ي:

من فارق علياً فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله عزوجلُّــ

'' جوکوئی بھی علی سے علیحدہ ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا اور جوکوئی مجھ سے الگ

ہوا، درحقیقت وہ خداسے جدا ہواہے''

آپ کا ایک اور ارشاد ہے:

شيعة على هم الفائزون يوم القيامة\_

"فظ على كي شيعه بى روز قيامت كامياب بين"

(النصال صغيه ٢٩٦، جلده، بيثارة المصطفى صغيه ١٩٠١مالي شخ صددق صغيه ١٣٩، بحار الانوار جلد ٨٨م صغيه ٩٥، جلد ١١)

انگونگی کے ینچیعلی ولی الله تحریر ہو گیا

(٨٢٠ يهم) شخ ابوعلى بن شخ طوى كمّاب امالي مين رقسطراز بين:

ایک دن رسول خدا نے حضرت علی کو ایک انگوشی عطا فرمائی کہ اسے انگوشیوں پر نام کندہ کرنے والے کے پاس کے جائے تاکہ وہ اس کے گلینہ پرخوبصورت تحریر میں محمد بن عبداللہ کندہ کرے۔

اميرالمؤنين على عليه السلام في وه الكوشى نام كنده كرف والفضض كودى اوراس سيفرمليا: "اس الكوشى كي كليند يرجمه بن عبدالله كلمو"

نام کندہ کرنے والے مخص سے اشتباہ ہوا کہ اس نے محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد سول اللہ کندہ کردیا۔

امير المومنين على عليه السلام آئے اور يو چھا: الكوشى كمال ہے؟

ال نے کہا: بیہے۔

ب نے انگوشی دیکھ کر فر مایا: میں نے بیاتو نہیں کہا تھا۔

#### 

علی منی هارون من موسی -

" على مير بنزديك اس طرح بين جس طرح بارون سيموى"

آب ایک اور جگه بر فرماتے میں

حرب على عليه السلام حرب الله ، وسلم على سلم الله-

"على عليه السلام كى جنك خداكى جنك باورعلى كى ملح خداكى ملح ب"

آپ کا ایک اور فرمان ہے:

ولى على ولى الله وعدوّعليّ عدوّالله-

" علی کا دوست خدا کا دوست اورعلی کا دشمن خدا کا دشمن ہے"

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

على حجة الله و خليفته على عباده-

"علی کی محبت ایمان اوران کے ساتھ بخض رکھنا کفر ہے"

ایک اور فرمان ہے

حزب عليّ عليه السلام حزب الله وحزب اعدائه حزب الشيطن-

" علی کا گروہ گروہ خدا اور ان کے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے"

ایک اور فرمان ہے:

على مع الحق والحق معه لايفترقان حتى يرداعلي الخوص\_

" علی حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے، بیدونوں ایک دوسرے سے

جدانيين موسكے، يهان تك كروض كور پرميرے پاس آئيل كے"

أيك اورمقام برفرمايا:

عليّ قسيم الجنّة والنّار-

الل بيت (عدرم) الله الله عن ا

نماز بڑھائیں۔ میں نے عرض کیا: اے میرے بھائی جرئیل! یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ان کے آگے کھڑا ہوں درحالانکہ ان میں میرے پدر بزرگوار حضرت آ دم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرماہیں۔

اس نے کہا: خدا کا حکم ہے کہ آپ انہیں نماز پڑھا کیں ، جب نمازختم ہو جائے تو ان سے پوچیس وہ اپنے زمانے میں کس چیز کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اور صور اسرافیل پھو نکنے سے پہلے کیوں زندہ ہو گئے ؟

میں نے کہا: میں نے س لیا اور خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ اس کے بعدر سول خدا نے پیغیر سے خاطب ہو نے پیغیر سے خاطب ہو کے پیغیر سے خاطب ہو کرکہا:

"ك يغيم اللي ! آپ كوكيول مبعوث كيا كيا تعااوراب كيول كرزنده بوكي بو؟" قالوا بلسان واحد: بعثنا ونشرنا لنقرلك يا محمد ا بالنبوّة، ولعلىّ بن ابى طالب ً بالامامة

" تمام انبیاء الی نے یک زبان ہوکر کہا: ہمیں اس لیے معبُوث اور زندہ کیا گیا ہے۔ کہا ہمیں اس لیے معبُوث اور زندہ کیا گیا ہے کہ اے محمد ! ہم آپ کی پیغبری اور علی کی ولایت و امامت کا اقرار واعتراف کریں' (الروضہ نے الفعائل مند ۱۲۸، بحار جلد ہم صفح ہیں ؟ صبحانی کجھور کو صبحانی کیول کہتے ہیں؟

(۱۹۲۸-۸۹۲) فدکوره کتاب میں آیا ہے کہ جابر کہتے ہیں: امیر الموشین علی علیه السلام فرماتے ہیں: ایک دن میں رسول خدا کے ہمراہ مدینہ کے بیابان کی طرف گیا، چونکہ مدینہ کے باغات راستے میں پڑتے تھے، کچھو رکے درختوں میں سے ایک درخت نے فریا بلند کی:

هذا النبى المصطفى وذا على المرتضى-"بيني مصطفى بين اوروه على مرتضى بين" اس نے کہا: آپ کے کہدرہے ہیں نیکن مجھ سے خطا ہوگئی ہے۔حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یارسول اللہ جو پچھ میں نے تکمینہ ساز سے کہا تھا اس نے وہ کندہ نہیں کیا ہے وہ کہتا ہے: مجھ سے اشتباہ ہوگیا ہے۔

تیفیبرخدا نے انگوشی بکڑی اور دیکھ کر فرمایا: یاعلی ! میں محمد بن عبداللہ موں ، میں محمد رسول خدا ہوں اور انگوشی انگشت مبارک میں پہن لی۔

رسول خداً نے مبح کے وقت جب انگوشی پر نگاہ ڈالی تو اس کے مکینہ کے یچھلی ولی الله نقش تھا۔

بغیر خداً نے جب یہ ماجرا دیکھا تو جیران رہ گئے اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے ،آ مخضرت نے انگوشی کا سارا قصد سنا دیا کہ ایسے ہوا ہے ۔ جبرئیل نے کہا:

يا محمّد اكتبت مااردت وكتبنا مااردنا-

"اے محد اجوآپ نے چاہا تھا لکھا اور جوہم نے ارادہ کیا ہم نے لکھا"
(امال شیخ طوی صفیدہ 2، جلدا، بحار الانوار جلد ، مسفید سے، جلداء)

صوراسرافیل سے بل پنجبر کیوں مبعوث ہوئے؟

(۸۲۱ میم) کتاب''روضیه'' اور'' فضائل بن شاؤان'' میں نمکور ہے کہ این عباس کہتے ہیں: کدرسول خدا کا فرمان ہے:

جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو جرئیل نے دنیا کے آسان سے کہا: "اے میر"! آسان دنیا کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کریں کہ آپ کواس کام کا تھم دیا گیا ہے"

میں نے ان کے ہمراہ نمازاداکی ،ای طرح آسان پر پنچا تو وہاں پرایک کم ایک ایک کے چیس بزارانیا وکوموجودیایا ۔ جرئیل نے مجھے خاطب ہوکر کہا: آگے کمڑے ہوکرانیس

" اگر جنگلوں کے تمام درخت قلمیں ہمندروں کے تمام پانی روشنائی اور تمام فرشتے لکھنے والے ہو جائیں تو پھر بھی ہر گرعلی بن ابی طالب کے فضائل شارنہیں کر سکتے"

ای کتاب میں ایک مرفوع حدیث فدکورے:

ایک مخص نے ابن عباس سے کہا: سجان اللہ علی بن ابی طالب کے فضائل کس قدر زیاد ہیں؟ میرے خیال میں تین ہزار مناقب ہوں گے۔

أبن عباس نے كها: أكرتيس بزار كہتے تو شايد واقع كے نزديك بوتا\_

(مناقب خوارزي صغيه ١٣ بحارجلد ٢٠٠٠ ضعه ٢٠٠٩ كشف اللغمه جلدا صغيرا١١)

نوجوان كيسے حافظ بنا؟

(٨٦٣ - ٨٦٨) قطب راوندي كتاب "خرائج" من لكهة بين كدرميله في كها:

ایک دن حفرت علی علیدالسلام ایک مقام سے گذررہے تھے کدایک نوجوان کسی بدف کے بغیر مُو مُو پڑھ رہاتھا،آپ نے فرمایا:

يا شاب! لو قرأت القرآن لكان خيرًالك.

"الے نوجوان! اگرتم ان حروف کی جگہ قرآن پڑھتے تو تمہارے لیے بہتر تھا"

اس نے عرض کی : میں قرآن اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتا ،لیکن چاہتا ہوں کہ

قرآن کا کھ حصدا چھی طرح سے یاد کرنوں۔

حفرت نے فرمایا: میرے نزدیک آؤ۔

وہ نوجوان آنخضرت کے قریب گیا ،آپ نے آہتہ سے اس کے کان میں پکھ پڑھا۔ پس خدا وندمتعال نے تمام کا تمام قرآن اس کے دل میں اتار دیا۔ اس طرح سے وہ نوجوان کل قرآن کا حافظ بن گیا۔ (الخرائح جلداسفی ۱۸، عارجلد ۴۸ صفیہ ۱۸ میں العاج جلد اسفیہ ۱۸) اس كے بعد تيرے درفت نے چوتے درفت سے فرياد كى:

هذا موسلی و ذاهارون-

" بيموي" اوروه بارون

پر یانجویں درخت نے چھٹے درخت کو بلند آ واز سے خاطب کیا:

هذا خاتم النبيين وذاك خاتم الوصيين-

" بيخاتم المرسلين بن اوروه خاتم الاوصياء "

اس دوران رسول خداً کے ہونٹوں پرمسکراہٹ چھامٹی۔آپ نے تبسم فرمایا اور کہا:

اے ابوالحن آپ نے سنا؟

میں نے عرض کی: ہاں میارسول اللہ۔

آ تخضرت نے فرمایا: آپ ان درختوں کو کیا نام دیں مے؟

میں نے عرض کیا: خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

نسميه الصيحاني لانهم صاحوابفضلي وفضلك ياعليا

"اعلى ! مم ان درخوں كا نام صحانى ركھتے ہيں، كيونكدان درخوں نے

میرے اور آپ کے فضل کی وجہ سے فریاد بلند کی ہے'

(الروضة في الفصائل منحيهم ا، بحار منحه ٢٨ جلدهم ، مدينة العاجز جلد اصفحه ٣٩٨)

فضائل على كاكوئي حساب نهيس

(٣١٨٨٣) كتاب مناقب خوارزي مين نقل مواهي كدابن عباس كيتم مين:

رسول خداً نے فرمایا:

لو ان الرياض اقلام والبحرمداد والجن حساب والانس كتّاب ما احصوا فضائل على بن ابى طالب عليه السلام-

"آپ علم و دانش کے اعلی ترین مرتبہ پر فائز ہیں، میں نہیں سجھ سکتا کہ آپ مناظرے میں کس سے فکست کھائیں۔

اے ہدایت کے رہنما آپ علم و دانش کا سرچشمہ ہیں اور بے شک و تر دید کے اندھروں کو برطرف کردیتے ہیں۔

آپ کسی بھی علمی مشکل میں مات نہیں کھاتے اور جس وقت آپ مشکل کشائی کرتے ہیں تو اس وقت حیران کن واقعات رونما ہوتے ہیں'

(ارشادالقلوب جلد ٢صفي ٢٥٧، بحار الانوار جلد • اصفيه ٢٦١، جلد ٥٥ صفحه ٢٣١)

(۱۳۰۸۳) عبدالوحد بن زید کہتے ہیں: میں خانہ خداکی زیارت سے شرف
یاب ہوا، میں طواف میں مشغول تھا کہ اچا تک میری نظر دو کنیزوں پر پڑی، جورکن یمانی
کے پاس کھڑی تھی ، ان میں سے ایک نے اپنی خواہر سے کہا! حق اور پچ یہ ہے کہ جانشین
اور نبابت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، وہ عدل و مساوات سے تھم کرتے ہیں، وہ مند
قضاوت پر بیٹے کر منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس محکم براہین ہیں، ان کی نیت پاک
ہواوروہ فاطمہ مرضیہ علیہا السلام کے شوہرنام دار ہیں، وہ ایسے ویسے نہیں تھے۔

میں نے اس کی آ دازشی اوراس سے پوچھاتم جس کی صفات بیان کررہی تھی ،وہ کون ہں؟

اس نے کہا: خدا کی شم! وہ آقاؤں کے آقا، احکام معلوم کرنے کا ذریعہ، جنت وجہم کے تقلیم کرنے والے، امت کی جنت وجہم کے تقلیم کرنے والے، کفار و فجار کوئل کرنے والے، امت کی پرورش کرنے والے، پیڈواؤں کے پیٹواامیر المونین، امام اسلمین، ہمیشہ کامیاب ہونے والے شیر عالب ابوالحن علی بن ابی طالب علیماالسلام ہیں، میں نے عرض کیا کہم حضرت علی علیہ السلام کوکیے جانتی ہو؟ اس نے کہا: میں انہیں کیسے نہ پہچائوں کہ جنگ صفین میں جن کے ہمررکاب

مناقب الليت (صنوم) ﴿ يَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

اس محف نے کہا: آپ نے بیج فرما اِ ہے۔اب بیہ بتا کس کہ زمین وآسان کوخلق کرنے سے قبل عرش خدا کتنا عرصہ پانی پر رہاتھا۔؟

امیر المونین حضرت علی علیدا المام فرداتے ہیں: کیاتم المجی طرح حساب کرسکتے ہو؟ اس نے کہا: بال! میں اچھی طرح سے حساب کرنا جانتا ہوں۔

آپ نے فرمایا:

"الرتمام زمین کوآسان تک رائی کے دانوں سے جردیا جائے ،اس کے بعد تیرے ضعف کے باوجود تھے اتی طولائی عمر کے ساتھ بر طاقت بھی عطاکی جائے کہ صرف ایک ایک داندا تھا کر مشرق سے مغرب تک جاؤ، تو ان کو اٹھا کر لے جانا اور شارکرنا آسان ہے اس کی نبیت کہ زمین و آسان کو اٹھا کر لے جانا اور شارکرنا آسان ہے اس کی نبیت کہ زمین و آسان کو اٹھا کرنے سے پہلے عرش خدا کتنی مت تک پائی پر رہا ہے، ب شک جو پچھ میں نے تہمیں بتایا ہے بیا نتبائی قلیل مت ہے، میں اس چزکو کسی میں محدود کرنے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استفادہ کرتا ہوں' راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے اپنے سرکو جھٹکا دیا اور کہا:

دو میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبُود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بیسیے ہوئے پیفیسر میں' اس نے مندر ذیل اشعار پڑھے:

حزت اقاضى العلوم فما تبصر أن نوظرت مغلوبًا وانت اصل العلم يا ذالهدى تجلو من الشك الغيا هيبا لاتشنى عن كلّ اشكوله تبدى اذا حلّت اعاجيبنا

اور پنجبراکرم کومعراج پرلے جانے کی مس ہے۔(المناقب جلد اصفی ۲۹۹) پنجبرول کی میراث پرصرف اوسیاء کاحق ہے

(۲۲۸-۹۹) كتاب "مناقب" من أيهة بين كه جابرانصاري كهتم بين:

پیغیر خدا کی رحلت کے بعد آپ کے چیا عباس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارث کا مطالبہ کیا۔حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

ما كان لرسول الله شئ يورث بغلته دلدل ،وسيفه ذوالفقار ودرعه، وعمامته السحاب، وانا لا اربابك ان تطالب بماليس لك " رسول خداً في بطور ارث كوكي چيز بيس چهوري، مرخچر بنام ولدل بشخير ذوالفقار ،زره اور عمامه بنام سحاب ، ميس آپ كو اس چيز كا مطالبه كرف سيمنع كرتا بول جوآپ كے لين بيس ب

عباس بن مطلب نے کہا: میں ضرور مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ میں ان کا چھا اور وارث ہوں ا

امیرالمونین اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں پرموجود افراد بھی آپ کے ہمراہ اٹھے، سید ہے مجراہ اٹھے، سید ہے مجراہ ارخے کے میں کئے، اس کے بعد آنخضرت نے تکم دیا کہ زرہ ، عمامہ شمشیر اور خچر لایا جائے زیادہ دیر نہ گذری تھی کہ سب کچھ حاضر کردیا گیا۔ آپ نے پینیبر کے چچاعباس سے خاطب ہوکر فرمایا:

ياعمًا ان اطقت النهوض بشئ منها محميعه لك ، فان ميراث الانبيآء لاوصيائهم دون العالم ولاولادهم، فان لم تطق النهوض فلاحق لك فيه.

" اے چھا! اگر آپ ان میں سے کسی ایک سے استفادہ کر سکتے ہوتو یہ سب کھھ آپ کا ہے، بے شک میراث انبیاء ان کے ادصیاء کا حق ہے على نے قلعہ كيسے فتح كيا؟

(٨١٥ ٨٨٨) اى كتاب مين روايت نقل مولى ع:

کی ایک جنگ میں مسلمانوں کے لیے اس قلعہ کو فتح کرنا مشکل ہو گیا تھا، جس میں کفارا کھے تھے۔ اس موقع پر امیر المونین علی علیہ السلام قلعہ کو فتح کرنے کے لیے شمشیر ذوالفقار لیے بخیق میں بیٹھ گئے، لوگوں نے اس بخیق کوقلعہ کی طرف اچھالا، آپ قلعہ میں اترے اور اسے فتح کرلیا۔ (الخرائج جلد اصفی ۲۱۲، بحار الانوار جلد ۲۸ مفی ۱۸)

مولف کہتے ہیں کہ روایت نقل ہوئی ہے: حضرت کو بخین کے ذریعے قلعہ السلاسل کی طرف اچھالا گیا ، آپ قلعہ کی دیوار پر اترے، اس کی دیواریں روئی یا گھاس سے بھری ہوئی بوریاں جوڑ کر بنائی می تھیں ، جنہیں لوہے سے بنی ہوئی زنجیروں سے مضبوط طور پر باندھا گیا ، تا کہ بخین کے ذریعے سے تی جانے والے پھر دیواروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں ۔ باندھا گیا ، تا کہ بخین کے ذریعے سے تی جانے والے پھر دیواروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں ۔

غالی حفرات کہتے ہیں: آنخضرت نے ذوالفقار ہاتھ میں اورسپر اپنے پاؤل کے غالی حفرات کہتے ہیں: آنخضرت نے ذوالفقار ہاتھ میں اورسپر اپنے پاؤل کے نیج رکھتے ہوئے ہوا میں پرواز کی اور قلعہ کی دیوار پر پہنچ مجھے ، آپ نے صرف ایک ہی ضرب یداللہی سے زنجیروں کو تو ڑ دیا جس کی دجہ سے روئی یا گھاس بھوس سے بھری ہوئی مضرب یداللہی اس طرح سے وہ محکم قلعہ فتح ہوگیا۔

غلات روایت کرتے میں کہ آبیشریف

وَظُنُوا أَنَّهُمُ مَا نِعَتُمهُمُ خُصُو نَهم مِنَ اللَّه فَآتَا هُمُ اللَّهُ من حيث لم يَحتَسِبُوا-

"ان كا بھى يہى خيال تھا كدان كے قلع انہيں خدا سے بچاليس محليكن فدا سے بچاليس محليكن فدا سے بچاليس محليكن فدا سے رخ سے پیش آيا جس كا انہيں وہم و كمان بھى نہ تھا" (حشرآ سة) اس كے بارے ميں نازل موئى ہے۔

مولف کہتا ہے: آگر بدروایت صحیح ہوتو آپ کا ہوا میں پرواز کرنا اور اتر نا فرشتوں

اس کے بعد حفرت علی علیہ السلام نے دلدل کوالیے نام سے نگارا کہ ہم نے آج تک وہ نام نہیں سنا تھا، وہ بڑے آ رام وسکون سے آنخضرت کی طرف بردھا، آپ اس کے رکاب میں پاؤل مبارک رکھ کر اس پر سوار ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی سوار ہوئے اس کے بعد آپ نے بیٹم براکرم کی زرہ مبارک زیب تن فرمائی ، عمامہ سر پرسچایا، تکوار ہاتھ میں کی اور دلدل پرسوار ہو کے طرف چل دیے اس حالت میں حضرت نے فرمایا:

هَذَا من فضل ربی یسبلونی و انشکو آناوهما ،ام تکفرانت یا فلان " " بیضدا کافضل ہے کہ اس نے جارامتحان لیا کہ کیا میں اور میرے دونوں بیٹے شاکر ہیں یا اے فلال فخص تم انکاری ہو؟"

(المناقب جلد ٢ منح ٣٢٥ بحار الانوار جلد ٢٢ منح ٣٢)

محت علی کے اموال اور اہل وعیال کی داستان

(١٩٦٤-٥٠) تغيير حفرت المام حن عليه السلام مين آيا ب:

امیر المونین علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک محت نے شام سے آپ کی خدمت اقدس میں ایک خطاکھا:

اے امیر المونین! میں یہاں پراپ خاندان کے ساتھ رہ رہا ہوں جنہیں اکیلا چھوڑنے
سے ڈرتا ہوں، ای طرح میرے پاس کھے مال ودولت ہے، اس کے ضائع ہونے سے گھراتا ہوں،
میر چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کی خدمت گذاری میں تاخیر کا موجب ہیں، اے میر
سے آتا ومولی! مجھے کوئی راہ حل بتا کیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوسکوں۔

ایہ خدا کا اس قول کی طرف اشار ہے کہ قالَ هَذَا مِن فَصَلِ رَبِی لِیسَبلُونیءَ أَشَكُو أَمَ الكَفُو " بیمیرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا کہ میں شکریدادا کرتا ہوں یا کفران فعت کرتا ہوں (تمل آیہ ۴۷)

دوسروں کی طرح نہیں کہان کی میراث کی مستحق ان کی اولاد ہوتی ہے،اگر آپ ان اشیاء سے استفادہ نہ کر سکے تو آپ کو ان میں کسی قتم کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا''

عباس نے کہا: میں اس بات کو تبول کرتا ہوں۔

امیر المونین علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت کے بدن پر زرہ بہنائی مر پر عمامہ رکھا اور شمشیر ان کے ہاتھ میں تھائی ۔ اس کے بعد فر مایا: ا بے چھا اٹھ کھڑے ہوں۔

حضرت عباس کھڑے نہ ہو سکے ،آپ نے ان کے ہاتھ سے شمشیر لی اور کہا: عمانے کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہمارے پیغیر کی علامت ہے۔ حضرت عباس اٹھنا چاہتے تھے، گر کھڑے نہ ہو سکے اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے؟ پھر امیر المونین علی علیہ السلام نے فرمایا: اے پچا جان! پیغیر کا دلدل جو میرے اور میری اولاد کے لیے مضوص ہے، مجدے قریب کھڑا ہے اگر اس پرسوار ہو سکتے ہوتو سوار ہو جائیں۔

حفرت عباس مجد سے باہر لکے تو ہمارا ایک وشمن ان کے ساتھ تھا، اس نے عباس سے کہا: اے رسول خداً کے پچا! جو پھے تم چاہتے تھے علی نے اس میں تہمیں فریب دیا ہے، لیکن کوشش کرو کہ دلدل حاصل کرنے میں دھوکہ نہ کھاؤ جس وفت تم اس پرسوار ہونا چاہوتو رکاب میں پاؤل رکھتے وقت ہم اللہ پڑھ کراس آ بیمبار کہ کی تلاوت کرو کہ إن الله یُمسِنٹ السَّمُواتِ والاَدُ صَ اَن تُذُولاً "نے شک اللہ آسانوں اور زمین کو زائل ہونے سے دو کے ہوئے ہے" (سورہ فاطر آبیا میہ)

راوی کہتا ہے: جونمی دلدل کی نگاہ عباس پر پڑی کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے دوڑتے ہوئے ذہر تھی۔ حضرت اس نے دوڑتے ہوئے ذور سے چیخ ماری کہ ہم نے آج تک الیمی چیخ نہ تن تھی۔ حضرت عباس نے جب بیصورت حال دیکھی تو زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے ۔ علم دیا کہ دلدل

حضرت علی علیه السلام نے جواب میں اسے تکھا: اپنے خاوند کو ایک جگہ پر اکھا کرکے اموال ان کے حوالے کردیں ، ان تمام موارد میں محمد و آل محمد پر درود بھیجو اور اس کے بعد تکھو۔ اللّهم هذه کلها و دَائعی عندك بامرة عبدك او ولیّك علی بن ابی طالب ً۔

''اے میرے معبُود! اپنی سیتمام چیزیں آپ کے ولی امرعلی بن ابی طالب کے حکم سے آپ کے پاس بطور امانت چھوڑ رہا ہوں'' اس کے بعد میری طرف چلے آؤ۔

اس محض نے امر مولی کی اطاعت کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔

معادیہ کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ فلال مخص علی بن ابی طالب کی طرف چلا گیا ہے۔ طرف چلا گیا ہے۔

معاویہ نے تھم دیا کہ اس کے خاندان والوں کو اسپر کریں اور انہیں لونڈیاں اور غلام قرار دیں اور اس کا مال و دولت ضبط کرلیں ۔

معاویہ کے سپاہیوں نے اس کے گھر پر حملہ کردیا، اس دوران اللہ نے اس کے گھر پر حملہ کردیا، اس دوران اللہ نے اس کے خاندان والوں کومعاویہ کے حامیوں اور بزید کے نزدیک ترین افراد کے مشابہہ بنادیا۔

جب انہوں نے معاویہ کے سپاہوں کو دیکھا تو کہا: یہ مال و دولت ہمارا ہے، ہم نے اس کے خاندان والوں کواسیر بنا کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔

ے ال سے طامدان واوں رو بیر بہ و بولوں کی روست کے طلم وسم کرنے سے باز رہے
ہودسری طرف سے خدا وند متعال نے علی کے حقیقی دوست کے خاندان والوں کو دکھا دیا کہ
انہیں کیسے معاویہ ویزید کے خاندان کے مشابہہ کیا ، تاکہ معاویہ کے کارندوں سے محفوظ رہ
سکیس ،لیکن اس کے باوجود وہ ڈررہے تھے کہ کہیں چور ان کا مال و دولت لوٹ کرنہ لے

جائیں اللہ تعالی نے چوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے مال کو پچھو اور سانپ کی شکل میں تبدیل کردیا کہ جب بھی چوروں نے اسے لوٹنا چاہا تو وہ انہیں ڈیگ مارتے اور کاٹ کھاتے تھے۔اس وجہ سے وہ لوگ جوان کا مال چرانا چاہتے تھے ان میں سے بعض مر محتے اور بعض معذور ہو محتے۔اس طرح سے اللہ تعالی نے اس کے مال کومحفوظ رکھا۔

یہاں تک کہ ایک دن علی علیہ السلام نے اپنے دوست سے فر مایا: '' کیاتم پسند کرو کے کہ تمہارا خاندان اور مال و دولت تمہارے پاس ہوں'' اس محض نے کہا: ہاں ۔

حضرت علی علیہ السلام نے خداکی بارگاہ میں دعافر مائی کہ اے پروردگار اس مخض کا خاندان اور مال کا خاندان اور مال و دولت عاضر کر دے۔ وہ مخض اچا تک دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان اور مال و دولت اس کے پاس بیں۔ نہ تو اس کے خاندان والوں کو کسی قتم کا نقصان پہنچا اور نہ ہی اس کے اموال میں سے کوئی چیز ضائع ہوئی ہے ، ان لوگوں نے اپنی اور اپنے اموال کی حفاظت کا سارا واقعہ اس کے گوش گذار کیا۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

ان الله تعالى ربّما اظهر آية لبعض المؤمنين ليزيد فى بصيرته ولبعض الكافرين لبيائغ فى الاعذار عليه - "ب شك الله تعالى بعض اوقات الى نشائى مؤنين كے ليے آ شكاركرتا ہے، تاكم عقل وبصيرت ميں اضافہ ہواور بعض كافرين كے ليے جمت تمام كرتا ہے تاكہ بهانہ جوئى كے تمام درواز بي بند ہوجا كيں "

(تغییرا مام حسن عسکری صفحه ۲۲۳ جلد ۲۸۹ ، بحار جلد ۲۲ مفحه ۳۹ ، بربان جلد ۲ صفحه ۱۹۳

علیٰ کا دعوی

(۸۲۸ ۵۱ کتاب " اختصاص" جوشخ کی طرف ہے میں فدکور ہے کہ آبان

اپنے سفری اخراجات سے پچھ درہم اسے دیے اور کہا: اے لڑکی پچھ درہم ہیں، یہ لے لواور انہیں ضرورت کے وقت خرچ کرنا۔

اس نے کہا: آپ کی طرف سے ہمیں ال مسے بدایت پاس رکھیں، کیونکہ کا تنات کے بہترین انسانوں سے بہترین ارث پائی ہے۔ خدا کی تنم! اس وقت ہم ابا محمد حسن بن علی علیہم السلام کے خاندان کا حصتہ ہیں۔

پس اس فخص نے اپنارخ پھیرلیا اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:

مانیط حبّ علی فی خناق فتی النعم الله شهدت بالنعمة النعم ولاله قدم زلّ الزّمان به الله اثبت من بعد ها قدم ماسونی أن أکس من غیر شیعته لو أنَّ لی ماحوته العرب والعجم د علی علیه اسلام ک عبت کی جوان کی گردن پرنیس کرید که اس کے ذریعہ بہترین نعتوں کی گوائی دی جات کی جوان کی گردن پرنیس کرید کہ اس کے ذریعہ بہترین نعتوں کی گوائی دی جاتی ہے۔

اس کے پاؤل میں بھی بھی زمانے کی وجہ سے لغزش پیدائیس ہوئی ،گریہ کماس کے بعداس کے پاؤل محکم واستوار ہو مکئے۔

اگر میں ان کا شیعہ نہ ہوتا اور عرب وعجم کی پوری ثروت میری ملکیت ہوتی تو وہ مجھی بھی مجھے اتنا مسر در اور خوشحال نہ کر سکتی''

(الخرائج جلد ٢ صفح ٥٣٢، المناقب جلد ٢ صفح ٥١، ١٣ قب في ١٠١) قب في ١٠١) أمش كبتم بين:

أيك سال يس حج بيت الله سے مشرف موا تها، دوران سفر ايك مقام بر قيام كيا، وبال

ميرے والدشهيد ہوئے ہيں۔ ايك ون وہ ميرى والدہ كے پاس تشريف لائے اور فرمايا: كيف اصبحت يا ام الايتام-

> "اے تیبوں کی ماں! تم نے کس حال میں ضبح کی ہے؟" میری ماں نے کہا: اے امیر الموشین بالکل ٹھیک ہوں۔

اس کے بعد مجھے اور میری اس بہن کو حاضر کیا ، میں اس وقت مچک کے مرض میں مبتل تھی ، خدا کی تئم ، اس مرض نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ میری آئیمیں ضائع ہو چکی تھیں ، جب آنخضرت نے مجھے اس حال میں دیکھا تو خمندی آہ مجرتے ہوئے بیا شعار پڑھے:

ما ان تأوّهت من شئ ذریت به کما تأوّهت للاطفال فی الصفر قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائبات وفی الاسفاره الحفر نمیں نے اس لیے آ مُہیں بحری کہ اس مشکل میں بتلا ہوجاؤں بلکہ میں نے اس بیحوں کی مجہ سے آ ہ بحری ہے۔

ان بچوں کا باپ تو دنیا سے جا چکا ہے، سفر، حضر اور دیگر مشکلات میں کون ان کی و کی بھال کر ہے۔
ان کی و کی بھال کر ہے۔

اس کے بعد اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا تو ای وقت میری آ تکھیں کھل گئیں ۔خدا کی تم اے میرے جیتیج! میری آ تکھیں اچھی ہوگئیں کہ ہیں رات کی تاریکی میں ادنے کی دوڑ دکھے سکتی ہوں، بیسب پچھامیر المونین علی علیہ السلام کی برکت سے ہم میں ادنے کی دوڑ دکھے سکتی ہوں، بیسب پچھامیر المونین علی علیہ السلام کے بعد میرے آ قا ومولاعلی علیہ السلام نے ہمیں بیت المال سے پچھ عطا فرمایا اور ہمارے داوں کوخوش وخرم کر کے واپس چلے صلے ۔

عبدالواحد كہتا ہے: جب ميں نے اس لڑكى سے سيسارى باتيس سيس تو ميں نے

فرمایا؟ آپ نے فرمایا:

أنا الخضر ، احتى على بن أبى طالب عليهما السلام فان حبّه فى الدنيا يصرف عنك الآفات وفى الآخرة بعيد ذك من النّار "مين خفر مولى، تم على بن الى طالب عليه لسلام مع محبّت ركهو، كيونكه ان كى درتى تهمين دنياوى آفات محفوظ ، كه كى اور آخرت مين تمهين آثر جبتم سينجات بخشى كى"

("الربعون حدیث" فیخ منتب الدین صنی ۷۵، بحارجلد ۹۳ صنی ۵۲٪) ("الربعون حدیث" فیخ منتب الدین علی بن سین حاسی اپنی کتاب" اربعون حدیث" میں تحریر کرتے ہیں کہ قیادہ کہتے ہیں

ایک دن حارث بن عبدالمطلب ؟) دختر "اروی" مدیند میں معاویہ کے پاس آئی ۔ وہ بوڑھی ہو پھی تھی ، جب معاویہ نے اسے دیکھا تو کہا: اے خالہ! خوش آ مدید، میرے بعد آپ کا کیا حال ہے، کیسی گذررہی ہے؟

اروی نے کہا: اے خواہر زادے تم کیے ، ہو؟ کی بات تو یہ ہے کہ تم نے کفران نعمت کیا اوراپنے بچا زاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ، تم نے اپنے آپ کوغیر کے اسم سے موسوم کیا ہے اور وہ چیز جو تمہاراحت نہیں تھا، اس پر قابض ہوگئ ہو۔

معاویہ نے جواب میں کہا اے خالہ جان! گزشتگان کے افسانے مت وہراؤ، اپنی حابثت بیان کرو۔

اروی نے کہا: کیا جھے دو ہزار، دو ہزاراو رود ﴿ ارویناردو گے؟ معاویہ نے بوچھا: پہلے والے دو ہزارویز رے کیا کروگی؟

۔ اس نے کہا: ان دو ہزار دینار سے پانی کا ایک چشمہ خرید کر حارث بن عبدالمطلب کے ضرورت مندول کو بخش دول گی۔

پر ایک ٹابینا عورت دیکھی جو یہ کہ رہی تھی اے وہ ذات جس نے حیکتے ہوئے سورج کوغروب ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی خاطر واپس پلٹایا تھا، میری آئکھیں واپس کرویں۔

اعمش کہتے ہیں میں اس کی فریاد من کر جیران و پریشان ہو گیا اورا پئی جیب سے دو ویٹار نکال کراسے ویٹے چاہتو اس نے دیٹاروں کو ہاتھوں سے مس کیا اور میری طرف کچھینکتے ہوئے کہا: اے مردتم نے مجھے فقر و بے سہارا ہونے کی وجہ سے خوار کیا ہے ، افسوس تیرے اوپر بے شک جو کوئی آل محم علیہم السلام سے محبت کرتا ہے ، وہ بھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا۔

اعمش کہتا ہے: میں نے جج بجالانے کے لیے اپناسفر جاری رکھا، مناسک جج بجالانے کے لیے اپناسفر جاری رکھا، مناسک جج بجالانے کے بعد اپنے گھر کی طرف واپس ہوا، اس وقت میری سوچ و فکر کامحور وہی خاتون تھی، واپسی پر جب میں اس مقام پر پہنچا تو اچا تک اسی خاتون کو دیکھا، جس کی آئیمیں ٹھیک ہو چکی تھیں، میں نے اس سے کہا: اے کنیر خدا! علی بن ابی طالب علیہا السلام کی محبت نے تھے کہا فائدہ دیا ہے؟

اس نے کہا: اے مرد! میں نے صرف چھراتوں میں اللہ تعالی کوآ تخضرت کی قتم دی ہے، ساتویں رات جوشب جمعی میرے آتا و مولی میرے خواب میں آئے اور جھے فرمایا: کیاعلی بن ابی طالب کو دوست رکھتی ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں دوست رکھتی ہوں۔

انہوں نے فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی آئھوں پر رکھو، اس کے بعد کوئی دعا پڑھنے کے بعد فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی آئھوں پر رکھو، اس کے بعد فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی واپس پلٹا دے'' سے محبت کرتی ہے تو اس کی بینائی واپس پلٹا دے'' اس کے بعد فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی آئھوں سے اٹھا لو۔

میں نے اپنا ہاتھ اپنی آ تھوں سے اٹھایا تو اچا تک اپنے سامنے ایک مرد کو دیکھتی موں، میں نے عرض کیا: آپ کون ہیں کہ جن کے وسیلہ سے خدا وند متعال نے مجھ پراحسان

## مناقب الليدية (هذيوم) الله الله الله عناقب الله بيدية (هذيوم)

حضرت نے اسے فر مایا: اپنی آئیصیں بند کرو۔

ال نے آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی آ تکھیں بند کیں، جونہی کھولیں تو اپنے آپ کو مدینہ میں اپنے گھر میں موجود پایا ،وہ کچھ دیر بیٹھا ہی تھا کہ اچا تک ال نے اپنے گھر کی حصت پر حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا آپ نے فرمایا: آئیں ،اب واپس چلتے ہیں۔اس نے اپنی آ تکھیں بند کر کے کھولیں تو اپنے آپ کو کو فہ میں موجود پایا۔

ابو هرره میرسب پچه د مکه کر حمران و پریشان موگیا۔

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا:

انّ آصف اور دثختا من مسافة شهرين بمقدار طرفة عين الى سليمان ،وانا وصى رسول اللهـ

" سلیمان علیه السلام کے جانشین آصف نے دوماہ کے طولانی فاصلے سے تخت بلقیس کوآ کھ جھیکنے سے کم تر مدت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر كرديا، جبكه ميں رسول خداً كا جانشين اور وسى مول " (المناقب جلد ٣ صفح ٣٢٣، بحار الانوار جلد ٣٥ صفح ٣٨)

بینی باپ کی خدمت میں

(٥٣-٨٤٠) طبرى كتاب ولاك الابلمة "مين لكست بين:

سيدة النساء حفزت فاطمه زبراء صلوات الله عليها فرماتي بين:

أيك ون مين پيفير خداً كي خدمت اقدس مين حاضر موئي اور عرض كيا: بابا جان! آپ برسلام ہو۔

آپ نے فرمایا: اے میری کی آپ پر بھی سلام ہو۔

میں نے عرض کیا: اے رسول خداً یا فیج روز سے علی کے گھر میں کھانے کو پھے بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی کھونہیں کھایا ہارے کھر میں کوئی گوسفند ہے اور نہ کوئی اونٹ اور

## 

بن احركت بين جهي ام حفرت المام بعقرصادق عليه السلام في فرمايا:

يا ابان كيف ينكرون الناس قول امير المؤمنين عليه السلام لماقال: "لوشئت رفعت رجلي هذه فضربت بها صدرابن ابى سفيان بالشام فنكسته عن سبريدة"ولاينكرون تناول آصف وصى سليمان عرش بلقيس واتيانه سليمان به قبل ان يرتد اليه طرفه، أليس نبياً افضل الانبياء ووصيّه افضل الاوصيآ؟ افلاجعلوة كوصى سليمان ؟ حكم الله بنينا وبين من حجد حقنا وانكر فضلنا-

" اے ابان! لوگ امیر المونین علی علیہ السلام کا بیقول کیوں کر قبول نہیں كرتے كرآپ نے فرمايا: اگر ميں جا ہوں تو يہاں سے شام ميں تخت نشین معاویہ کواس یاؤں کی ٹھوکر سے زمین برگراسکتا ہوں جبکہاس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے جانشین آصف نے چم زون سے يبلي بلقيس كاتخت حاضر كرديا تفا؟"

" کیا مارے پغیر دوسرے پغیروں سے افضل نہیں ہیں؟ کیا ان کے وصی تمع اوصیاء سے افضل نہیں ہے؟ کیا انہیں حضرت سلیمان کے وصی جیسا بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی جارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ كرفي والا ب جو مارے مقام ومنزلت اور فضائل كو پچھ نيں سجھتے ہيں''

(الاختصاص صفحه ۲۰۲۰ بحارجلد ۱۲ اصفحه ۱۱۵)

ابو ہریرہ کاعلیٰ سے شکوہ

(۵۲۸۹۹) کتاب "مناقب میں تحریر کرتے ہیں کدایو ہریرہ کو اپنی اولاد سے منے كا بہت شوق تعا، اس نے امير الموشين عليه السلام سے فكوه كيا:

الاَالله وعليّ وانّ لعليّ حقًّا لا يعلمه الاالله وأنا \_

"بے شک اللہ کے لیے حق ہے جے اللہ ، میرے اور علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانیا ، تحقیق میرے لیے ایک حق ہے خدا اور علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانیا اور ای طرح علی کے لیے حق ہے جے اللہ اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانیا ، (الروضہ فے المفعائل صفحہ ۱۹۲)، بحار الانوار جلدے اسلام الموسلے ۱۹۲)

علی نے مردہ کیسے زندہ کیا؟

(۱۸۸۸) اسعد بن ابراہیم اربلی کتاب "اربعین" میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امیر المونین کے باوفا صحافی حضرت امیر المونین کے باوفا صحافی حضرت امیر المونین کے باوفا

میں شہر کوفہ میں اپنے آقا و مولی امیر المونین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ رسول خدا کے اصحاب میں سے ایک گروہ آنخضرت کے اطراف میں موجود تھا، اچا تک لیے قد کا ایک سوار خفس آیا، جس نے خاکستری رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی، سر پر زرد رنگ کا عمامہ رکھا ہوا تھا اور تکواروں سے مسلح تھا۔ وہ اپنی سواری سے اترا، اس نے ایسے ہی سلام و احترام بجالایا، جیسے بادشا ہوں سے کیا جاتا ہے، پھراس نے کہا: آپ میں سے وہ کون ہے جومتھیوں کا امام، علم وایمان سے مملو، شرک سے پاک، مولود حرم اور بلند ہمت کا ما لک ہے؟ جومتھیوں کا امام، علم وایمان سے مملو، شرک سے پاک، مولود حرم اور بلند ہمت کا ما لک ہے؟ آپ میں سے حیدر، ابوتر آب دروازہ اکھاڑنے والالفکروں کو محکست دینے والا کون ہے؟

حاضرین میں کسی ایک نے امیر المونین علی علید السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: آپ کی مرادیہ آقا وسردار ہیں اور وہی تمہارے رہبر وراہی ہیں۔

وہ مخص علی علیہ السلام کی طرف آیا اور کہتا ہے: بیں ایک ایسے قبیلہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں جو حسب ونسب کا مالک ہے، وہ ایک عظیم قبیلہ ہے، جس کے فضائل بہت زیادہ بیں، اسے "عقیمہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا ایک امیر ہے جس کا لقب" طاعن الاسنة" ( نیزہ چلانے والوں کا استاد) ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کی

اے ہارے خلاف کرویا ہے۔

(بعبارُ الدرجات صني ٢٣٣، مدية ألمعاجرُ جلد ٢صني ١٣١١، الخرائج جلد ٢ صني ٢٢١)

جنت میں کیسے جا تیں؟

( ١٠٠ ٢٣ ) محمد بن الي الفوارس كتاب "الأربعين" من رقطرازين:

ابو ہریرہ کہتا ہے: ایک دن حضرت علی علیہ السلام مجد میں قریش مکہ کے پھولوگوں کے پاس سے گذر ہے ، ان لوگوں نے آ کھ اور ابرو کے اشار سے سے آپ کی تو ہین کی - حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور ان کے بار سے میں شرفیاب ہوئے اور ان کے بار سے میں شرفیاب خضرت سے شکایت کی ۔ پنیمبرخدا غضے میں آئے اور فرمایا:

یا ایها الناس ا مالکم اذا ذکر ابراهیم و آل ابراهیم اشرقت وجوهکم وطابت نفوسکم، واذا ذکر محمد و آل محمد قست قلوبکم وغشیت وجوهکم والذی نفسی ویدی لو عمل احدکم عمل سبعین نبیًا من اعمال البثر، مادخل الجنة حتی یحب هذا وولده واشار الی علی -

"اے لوگو! تمہیں کیا ہوتا ہے کہ جب تم ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر سنتے ہو
تو تمہارے چہرے چک اٹھتے ہیں، تمہارا دل سکون حاصل کرتا ہے، لیکن
جب محمد وآل محمد کا نام سنتے ہوتمہارے دل بجھ جاتے ہیں اور چہرے سیاہ ہو
جاتے ہیں؟ اس خداکی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ
میں سے کوئی محض ستر (۱۷) انبیاء کے اعمال بجالائے ،وہ اس وقت تک
بہشت میں واخل نہیں ہوسکا، جب تک اس محض یعن علی اور اس کے بچوں کو
دست ندرکھا ہو" کھررسول خدانے فرمایا:

ان لِلَّه حقا لايعلمه الا الله وانا وعليٌّ ،وان لي حقاً لايعلمه

اس نوجوان سے گفتگو کروائی تاکہ بیاس مجزے و بیان کرے جوآپ کو عطاکیا گیا ہے۔
امیر المونین علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے، خدا
وندمتعال کی بارگاہ میں دعا وتفرع کیا، ہم نے شاکہ آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض
کررہے تھے۔

الهی انت احییت میّت بنی اسرائیل ببعض لحم بقرہ وقلف: اضربوہ ببعضها کذرلک یُحی اللهٔ المُوتی: (بقرہ آب کاک و انی لاضربہ ببعضی واعلم ان بعضی عندك اكرم۔ "اے میرے معبُود! تونے بی امرائیل کے مردے کو گوشت کے گلائے سے زندہ کیا، تونے فرمایا: اس مردے کو گائے کا بعض حقہ مارو، اللہ تعالی اس طرح سے مردول کو زندہ کرتا ہے " میں ایٹا ایک عضواس مردہ کو مارتا ہول، کو ذکرہ بھے معلوم ہے کہ تیرے زدیک میراعضواس سے کہاں کم ترہے "

اس کے بعدا ہے دائیں پاؤں سے اسے ہلایا، اس کے بعد کہا: عکم خدا سے کہوکہ شہیں کس نے قبل کیا ہے؟ بے شک شرعی باوں ۔ اسے ہلایا، اس کے بعد کہا: عکم خدا سے کہوکہ شہیں کس نے قبل کیا ہے؟ بے شک شرعی باوں ۔

آ تضرت نے اس بھے کا دو تین مرتبہ تکرار کیا ، اس خدا کی قتم بٹس نے معزت محمر کھی کا معرف نے معزت محمر کے معرف کی کہ تمام حاضرین نے اس کی آواز میں گفتگو کی کہ تمام حاضرین نے اس کی آواز میں اس نے کہا: جمعے میرے چھانے قتل کیا ہے۔

اتنی بات کرنے کے بعد وہ خاموش ہوگیا۔ لوگوں نے جب یہ جران کن کام دیکھا تو تمام کے بتارہ کے بعد وہ خاموش ہوگیا۔ لوگوں نے جب یہ جران کن کام دیکھا تو تمام کے تمام علی علیہ السلام نے فرمایا: '' سجدہ صرف خداکی ذات اقدس کے لئے مخصوص ہے، اس نے صرف علم پروردگار سے گفتگو کی ہے'' اس عدید کو اس بارے میں دعوئی کرنے والوں نے بہت سے دعوے کیے ہیں اس عدید کو

الله بيت (صنهم) الله الله بيت (صنهم) الله الله الله بيت (صنهم)

پیٹانی سے آفاب نظر آتا ہے،اس سے مجت ودوی کی دجہ سے دنیا سے محبت نہیں کرتا،

اس کا اتاعزیز بیٹائل ہوگیا ہے الیکن اس کے قاتل کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے ، اس کے قل کی وجہ سے قبائل کے درمیان قتل و عار محری کے واقعات رونما ہورہے ہیں۔ فتند گرشیاطین ہر طرف سے سرنکال رہے ہیں، تا گفتہ بافسادات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اورا کی دوسرے کے بارے میں شک و تر دید اور اختلاف دلوں میں نفوذ کر چکا ہے۔

وہ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ مقتول کو آپ کی خدمت میں لائیں تاکہ آپ اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ وہ سب آپ کے تھم کی چیروی کرنے پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ان کا اس بات پر یقین محکم ہے کہ آپ یہ معجزہ کر سکتے ہیں آپ قاتل کی نشاندہ ی کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قبائل ایک دوسرے کے خلاف تکوار کھنچ لیں سے اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ مسلمانوں کی مشکلات میں۔ کرنے اور ان کے درمیان جنگ و جدال کوروکنے کے لیے سب سے مناسب ہیں۔

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا: مقتول اب كهال هي؟

اس نے تابوت لایا ،اس سے آیک مردہ نوجوان کی لاش نکالی جورلیشی کیڑے میں لینی ہوئی تھی ،اوراس سے عبر وعود کی خوشبواٹھ رہی تھی۔

امیر المونین علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک طویل نماز بجالائی ، پھرائ مخص کی طرف چیرہ مبارک کیا اور فرمایا:

"اس نوجوان کواس کے پچا" حریث" نے قبل کیا ہے، کیونکداس نوجوان نے اپنے پچپا کی بیٹی سے از دواج کرنے کے باوجود کسی دوسری عورت سے نکاح کرلیا، پس اس کے پچپانے اس بغض وعناد کی وجہ سے قبل کیا ہے" اعرابی نے کہا: ہاں، ایسا ہی ہے، لیکن ہم اس سے واضح تر چاہیے ہیں کہ آپ

رسول خدا نے فرمایا بھما ولدای و سبطای و ریحانتای ایام حیاتی و بعد وفاقی. " وہ دونوں میری حیات میں اور وفات کے بعد میرے بیٹے ، میرے نواسے اور ریحان کے دو پھول ہیں''

حفرت عائشہ کہتی ہیں: جب وہ دونوں گفتگو میں مصروف تنے اچا تک حضرت علی آئے اور پنجبر خدا کی طرف د کی کر کہتے ہیں:

" یا رسول الله! میرے مال باب آپ پر قربان مول، آپ پر خدا کا درود وسلام مو! میرے بارے یس آپ کا کیا نظریہ ہے؟"

رسول خداً نے فرمایا: اے علی اتم ، فاطمہ اور صن وصین بہشت میں در کے کل میں موں کے ، یکی عرش خدا کے نیچ ہے، اس کی بنیاد رحمت اور اس کے اردگر در ضوان ہیں۔

یا علی بینك وبین نور الله باب فتتظر الیه و ینظر الیك وعلی رأسك تاج من نور قدر ضاء نوره مابین المشرق و المغرب وانت ترفل می حلل حمرور دیة ، وخلقت و خلقتنی رہی وخلق محبینا من طینة تحت العرش وخلق محبینا من طینة تحت العرش وخلق محبینا من طینة الجنال ۔

" یا علی ! تیرے اور نور خدا کے درمیان ایک وروار و ہے، پس وہ تیری طرف اور تو اس کی طرف د کھتا ہے، تیرے سر پر ور کا ایک تاج ہے کہ اس کا نور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روش کر دیتا ہے ، تو اس لباس پر فخر کرتا ہے جس کا رنگ سرخ پھول کی طرح ہے میرے پروردگار نے بچنے اور جمعے پیدا کیا ہے اور ہمارے چاہنے والوں کوعرش کے بینچے والی خاک سے پیدا کیا ہے اور ہمارے دہمنوں کو دوزخ کی گندی مٹی سے بنایا ہے"
سے پیدا کیا ہے اور ہمارے دہمنوں کو دوزخ کی گندی مٹی سے بنایا ہے"

علی و فاطمہ سے پیغیرمی محبت علی و فاطمہ سے پیغیرمی محبت

(١٥٨٨٢) محدين الي الفوارس كتاب "البعين" من تحريركت مين:

ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے قتل ہوا ہے کہ وہ کہتی ہیں: میں نے کسی بھی مخض کورسول خدا کے زدیکے علی و فاطمہ سے زیادہ محبوب نہیں دیکھا۔

مجرائی گفتگوکو جاری رکھا کہ ایک دن میں پنیمبر خدا کے حضور حاضرتھی ، حضرت فاطمہ سلام الدعلیمانے پنیمبری طرف دیکھ کرعرض کیا:

" اے رسول خداً میری جان آپ پر قربان ہوآپ پر خدا کا درود وسلام بول میری نضیات کیا ہے'

رسول خداً نے فرمایا:

يا فاطمة ! انت خير النسآء في البريّه وانت سيّدة نسآ ء اهل الجنة واهلها-

"اے فاطمہ ! مخلوقات میں تم تمام عورتوں سے افضل تر ہو، تم جنتی خواتین کی سردار ہواور خود بھی اہل بہشت ہو"

جناب سيده فاطمة نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ كے جيا زاد بھائى كے ليے

كون ى فضيلت ہے؟

رسول خدانے فرمایا:

لايقاس به احد من خلق الله-

" محلوق خدامیں سے کسی کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا"

جناب فاطمه عليها السلام في فرمايا: ميرے بيوں حسن وحسين كے ليے كون ى

فضیلت ہے؟۔

"آگاہ ہو جاؤا جس رات جمعے معراج پر لے جایا گیا، جب جس تیسر کے اس پر پہنچا تو میرے لیے نور کا ایک منبر لگایا گیا۔ بیس اس کے او پر بیٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ایک زینہ پنچے بیٹھ گئے اور باقی پیغیر منبر کے اردگرد بیٹھ گئے۔ اس دوران علی علیہ السلام تشریف لائے جونور کے مرکب پر سوار تھے، ان کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چک رہا تھا اور ان کے چود مبارک کے اردگر دموجود تھے" چاہنے والے ستاروں کی طرح ان کے وجود مبارک کے اردگر دموجود تھے" حضرت ابراہیم نے میری طرف د کیمتے ہوئے فرمایا:

يا محمد هذا اي نيي معظم واي ملك مقرب؟

"ا محمرً اليكون سے صاحب عظمت ني بين؟ ياكوئى ملك مقرب بين؟" ميں نے عرض كيا:

لانبی معظم ولا ملک مقرب هذا اخی وابن عمی وصهری ، ووارث علمی علی بن ابی طالب علیه السلام .

" وہ نہ تو کوئی نبی معظم ہیں اور نہ ہی ملک مقرب ، بلکہ وہ میرے بھائی ، میرے پچازادمیرے دامادادرمیرے علم کے دارث علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں"

حضرت ابراہیم نے پوچھا:وہ لوگ کون ہیں جوان کے وجود مبارک کے اردگرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں؟

میں نے عرض کیا:ان کے شیعہ ہیں۔

یدوه مقام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اللهم اجعلنی من شیعة علی علیه السلام.

"اب مير ب معبود المجهيم على عليه السلام كشيعول من سقراروك"

دو پھروں کے درمیان علی کا فیصلہ

( ۲۷۷۸۸۳) فروره كتاب من تحريب كدابن عباس ايك مديث مرفوع من كبته إن:

میں اپنے آقا ومولی علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو پھروں میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر گر کر اسے نقصان پہنچایا تو آپ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ اوپر گرنے والے پھر کو بھی اسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔

رادی کہتا ہے: میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا ان دو پھروں نے علی علیہ السلام سے قضاوت کے لیے کہا تھا؟

انہوں نے کہا: ہاں، اس خدا کی شم! جس نے محر کو پنیمبر بنا کر بھیجا بے شک میں نے در کھیا کہ ان در پھروں نے فریادالی کی خواہش کی تھی۔ (اریعین این الی الفوارس' مخطوط' جلاسی) حضرت ایرا جیم نے شیعہ علی کی خواہش کی حضرت ایرا جیم نے شیعہ علی کی خواہش کی

یا قوم ااذا ذکرتم الانبیآء الاولین فصلّوا علی ثمَّ صَلُواعلیهم واذا ذکر تم ابراهیم فصلّو اعلیه ثمّ صلوا علید اے لوگو! جب بھی گذشته انبیاء کو یاد کروتو پہلے مجھ پر دردد وسلام بھیجو،
پھران پرلیکن جب میرے باپ ابراہیم علیدالسلام کا ذکر کروتو پہلے ان پر
اس کے بعد مجھ پرسلام بھیجو،

جرئیل نے عرض کیا: ''وہ آپ کے برگزیدہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کیا اور عہد و پیان کی خلاف ورزی نہیں گی ۔ ''آگاہ ہو جا کیں! اللہ تعالی آپ کو تھم دیتا ہے کہ زمین پران کے درمیان اس طرح سے رشتہ اخوت و برادری قام کریں، جس طرح خدا و ثدمتعال نے آسان پران کے درمیان قائم کیا ہے''

یغیر خدا نے فر مایا: میں انہیں نہیں بیجا نتا ہوں۔

جبرئیل: میں آپ کے حضور ہوا میں کھڑا ہوں، جب کوئی مومن مخف کھڑا ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ فلاں فلاں شخص مومن ہے، آپ کھڑے ہو جا کیں اور ان دونوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری قائم کریں۔ جب کوئی کافر کھڑا ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فلاں فلاں شخص کافر ہے ان دونوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کریں۔ پنجیبرخدانے فرمایا: اے جبرئیل ایسے ہی کروں گا۔

اس وقت وینجبر اکرم کھڑے ہوگئے، مومن کا مومن کے ساتھ اور کا فرکا کا فرکے ساتھ اور کا فرکا کا فرکے ساتھ دشتہ اخوت و ہراوری قائم کیا۔

اس دوران منافقین شور وغو خاکرتے ہوئے کہتے ہیں: اے محمد! اس کام میں کیا راز پنہاں ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے کہ ہمیں پراگندہ طور پر چھوڑ دیا ہے اور ہمارے ساتھ علیحدہ سے رشتہ اخوت قائم نہیں کیا چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے آگاہ تھا، اس لیے پیغیمراکرم پریہ آیہ نازل فرمائی:

مَاكَانَ اللهُ لِيَذِرَ المُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيه حَتْى يَمِيزَا لَخَبِيثَ مِنَ الطَيِبِ - (سوره آل عُمران آيه ۱۵) " خدا وند متعال صاحبان ايمان كو أبين حالات مِن بين چهورُ سكما جب تك خبيث اورطيب كوالگ الگ نه كردے" اس وقت حعرت جرئيل عليه السلام بدآيت كريمه لي كرنازل موع: وإنَّ مِن شِيعَتِه لِإبواهيم - (سوره مغات آيه ٨٠)

"حفرت ابراہیم ان کے پیروکاروں میں سے سے" (جُٹے الجرین جلد اسخدا سے الدہ ہے) علی اور نبی کے درمیان صیغہ اخوت کی واستان

(۲۸۵۸۵) شیخ بزرگوار ، فقید دانشمند جناب محمد بن جعفر شهدی اپنی کتاب " مااتفق فیه من الاخبار فی فضل الاتعة الاطهار" شی تحریفراتے ہیں:

عبدالله بن عباس اورعبدالرحل بن عوف كتي بن: ايك دن رسول خداً بن مجد من تشريف فرما تف كه اچا تك جبرتكل امين نازل موئ اوركها: الم محمد خدا وندعلى اعلا آپ پر درود دسلام بھيجا ہے اور فرما تاہے: پڑھو!

پیامبر ضراً نے فرمایا: کیا پڑھوں؟ جبر کیل نے عرض کیا: پڑھیں: اَنَّ المُتَقِینَ فی جَنَّاتِ وَعُیُونِ ۔ اُد خُلُوهَا بِسَلامِ امِنینَ دوَنَزَعنَا مَافِي صُدُورِهُم مِن عِسُلِّ اِخْوَاباً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ ۔ لَایْمَسَّهمُ فِیها نَصَبُّ وَمَا هُم مِنها بِمخرَحبینَ۔ (سروء جرآ بہمہم)

" بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔
انہیں علم ہوگا کہتم باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ وافل ہو
جاؤاورہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ
بھائیوں کی طرح آ منے سامنے تخت پر بیٹے ہوں گے۔ نہ آئیس کوئی
تکلیف چھوسکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گئ

پیمبر خدائے فرمایا: اے جبرئیل انہیں خدانے بھائی بھائی قرار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے روبر وتخت نشین ہوں گے، کون ہیں؟

جب بھی کسی موثن سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ رشتہ اخوت قائم کروں اس وقت جبرئیل کہتا کہ علیٰ کو بٹھا دواور اس کے کام میں تاخیر کرؤ'

میں نے بھی آپ ہی کی طرح سوچا تھا ، اور اس کام کی وجہ سے مغموم ومحزون ہوا تھا ، اس وقت جبرئیل نازل ہوا اور کہا:

''اے محمد! خدا وند متعال آپ پر درود وسلام بھیج کے بعد فرماتا ہے کہ میں
اس کام سے آگاہ ہوں ، آپ اس وجہ سے ممکنین مت ہوں کیونکہ میں نے
علی کو آپ کے لیے باتی رکھا ہے اور انہیں آپ کے ساتھ ملاتا ہوں ۔ میں
نے زمین و آسان کے درمیان آپ اور علی کا رشتہ اخوت قائم کردیا ہے'
رسول خدا کا فصیح و بلیغ خطبہ

اس كے بعدرسول خداً كمر به مع اور ايك فسيح و بليغ خطبه ارشاو فرمايا:
الله ، انا عبدالله ، انا ضعى الله ، انا حجيب الله ، انا الحجتة
الله ، انا نجى الله ، انا صغى الله ، انا حبيب الله ، انا الحجتة
الم الله ، من خاننى فقد خان الله ، قدّ منى الله فى المفاخر والمآشر ، وآثرنى فى المفاخر ، وافردنى فى النظائر ، فمامن والمآشر ، وآثرنى فى المفاخر ، وانا وديعة الله ، انا كنز الله ، انا حدالاوانا وديعة عند ، وانا وديعة الله ، انا كنز الله ، انا صاحب المكوثر واللواء ، انا صاحب المكوثر واللواء ، انا صاحب الكاس الاوفى ، انا ذوالدلا ثل والفضائل والايات صاحب الكاس الاوفى ، انا ذوالدلا ثل والفضائل والايات والمعجزات ، اناالسيد المستول فى اليوم المشهود والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود .

" اے لوگو! میں عبد خدا، پیامبر خدا، جت خدا، رسول خدا، برگزیدہ خدا،

#### مناقب اللبيت (مدس) ﴿ مَنَاقب اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّالِمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

جب رسول اكرم نے بيآ بيش الى اتو لوگ خاموش مو كئے۔

پینمبرخدانے دوبارہ سے ال کے درمیان رشتہ اخوت و برادری قام کرنا شروع کیا احتی کہ تمام اصحاب (خواہ مومن یا منافق) کے درمیان رشتہ اخوت کوقائم کیا۔

تھوڑا ہی وقت گذرا تھا کہ پیغیراسلام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے ،کیا و کیصتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک گوشے میں بیٹھے آ ہتہ آ ہتہ گریہ کررہے ہیں، وم سینے میں گھٹ رہا ہے اور آ نسوآ پ کی آ تھوں سے آپ کے چہرہ مبارک پر بہدرہے ہیں۔رسول خدا نے فرمایا:

"اے ابالحن! کیوں گریہ کردہے ہیں؟"

على في عرض كيا: اسية آب برآ نسو بهار بابول.

رسول خدان فرمایا: اے میری جان اے علی ا آخر ایسا کوں؟

آپ نے عرض کیا: " یا رسول اللہ ایجب بھی آپ موشین میں سے کی کو فرماتے ہیں کہ اٹھو، اور کسی مومن سے اپنا رشتہ اخوت قائم کرو، اس وقت میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ: اب آپ جھے فرما کیں گے کہ میں کھڑا ہو جاؤں ، لیکن آپ جھے سے روگردانی کرتے ہیں اور کسی دوسرے سے فرما دیے ہیں تو میں اپنے آپ سے کہتا: شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ موشین میں سے کی کا بھائی بن سکوں "؟

#### رسول خداً نے فرمایا:

"رسول خداً نے فرمایا: یس نے ہرگز آپ سے روگردانی نہیں کی اور نہ بی آپ کو فراموش کیا ،کین میں ایساسمجھا ہوں کہ رشتہ اخوت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے روگردانی کی ہے(ان مونین میں سے کسی سے بھی بیرشتہ قائم نہ کریں) یہ میرے سامنے ہوا میں حضرت جرئیل کھڑا ہے، میں نے قائم نہ کریں) یہ میرے سامنے ہوا میں حضرت جرئیل کھڑا ہے، میں نے

وجلالت پہنا ہوا ہوگا، میں وہ پینمبر ہوں جس کا ذکر توریت ، زبور ، انجیل اور ہراس کتاب میں موجود ہے جولکھی گئی ہے، مشاہد، محامد، مزاہد، مقاصد اور علم خدار کھنے والا میں ہول''

انا المنذر المبلع عن الله ، انا الآ مربا الله ، انا ذوالوعد الصاق لمن الله ، انا نجى السفرة وان امام ل لسررة ، اتامبيد الكفرة ، انا منتصم العجزة ، انا ذوالشامة والعلامة ، انا المكرم ليلته الاسرى ، انا الرفيع الاعلى ، انا المناجى عند سدرة المنتهى انا السفاح انا الرباح ، انا لنقاح انا الذى يفتح ابواب الجنان ، انا مخوف بالرضوان -

" میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا اور پیغام لانے والا ہوں، میں اللہ کے حکم سے اس کا حکم بہچانے والا اور صادق الوعد (وعدے کا سچا) ہوں، میں سفیروں کا ہمراز، نیکوکاروں کا پیٹوا، کافروں کو تابود کرنے والا اور فاجروں سے انتخام لینے والا ہوں، میں وہ ہوں جس میں پیفیبری کی علامت ہے، میں وہ ہوں جس معراج عزت بخشی گئی، میں باند مرتبہ ہوں، میں وہ ہوں جس نے سدرۃ المنتہی میں پروردگار کے ساتھ مناجات ہوں، میں وہ ہوں جو میلنے گفتگو کی تو اتائی رکھتا ہوں، نفع بہچانے والا میں ہوں، میں ہوں، بیشت کے میں ہوں، میں ہوں بخشنے والا، گرہ کو کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے کیا ہوئے ہیں،

انا اول قارع ابوا بها ، انا المتفكة شجارها وانا لمحبو بانورها ، انا الصفاك انا لهتاك ، انا ابن فواطم من قريش الأكلام ، انا

## 

منی خدا اور حبیب خدا ہوں ، میں خدا کی طرف سے جمت خدا ہوں ، جس
کی نے میرے ساتھ خیانت کی ، اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ، اللہ
تعالی نے جھے افتخارات اور کرامات میں مقدم رکھا ہے ، افتخارات کے لیے
جھے استخاب کیا ، اور تمام لوگوں کے درمیان جھے متاز رکھا ہے کوئی بھی
نہیں مگر یہ کہ میں اس کے لیے الی امانت تھا ، امانت اللی میں ہوں ، خدا
کا خزانہ میں ہوں ، شفاعت کا مالک میں ہوں ، صاحب کوثر ولواء اللی
(پرچم خدا) میں ہوں ، جرا ہوا ظرف میں ہوں ، دلائل ، نضائل اور آیات
و مجزات کا مالک میں ہوں ، وہ میں ہوں جس کے بارے میں روز قیا مت
سوال کیا جائے گا ، مقام محود ، حوض کہ جس پرلوگ آئیں مے اور لیٹا ہوا
ریچم میں ہوں ،

انا سادة المتقين و خاتم المرسلين ذوالقول المتين ، انارا كب المنبريوم الدين، انا اول محبور واول منشور واول محشور واول مبرور و اول من يدعى من القبور اذا نفخ فى الصور، انا تاج البهاء المستور، انا مرسل المذكور في التوراة و الانجيل والزبور وكل كتاب مسطور ، انا صاحب المشاهد والمحامد والمزاهدوالمقاصد وعلم الله-

" میں پر ہیزگاروں کا پیٹوا اور خاتم المرسلین صاحب قول سین و محکم ہوں،
روز قیامت (نور) کے منبر پر بیٹھنے والا میں ہوں، (روز قیامت) سب
سے پہلے خوش ہونے والا، سب سے پہلا منشور، سب سے پہلا محشور
مسب سے پہلا نیکوکار اور سب سے پہلا وہ مخص ہوں کہ جب اسرافیل
صور پھو کے گا تو قبر سے بلایا جاؤں گا، میں وہ ہوں جس نے تاج حشمت

عبادت كى جكه )ورنى ( نعمت كا احماس) آخرت زلفى (قريب ) شجره طولي ، سدرة المنتى اوروسيله كبرى تمام مرے ليے بين انا باب مطالع الهدى ، انا حجة على جميع الوراى انا الغلاب ، انا لوهاب انا الوقاب ، انا على من ادبروتولى ، انا العجب العجاب ، انا المنزل عليه الكتاب ، انا العطوف ، انا الرووف ، انا السفيق ، انا الرفيق ، انا المخصوص بالفضيلة انا الموعود بالوسيلة ، انا ابو النور والا شراق ، انا المحوال على البراق ، انا المعوث بالحق على الافاق انا علم الانبيآء انا منذر الاوصيآء ، انا منقذ الضعفاء -

"درخشده بدایت کا آغاز میں ہوں، تمام مخلوقات پر جمت خدا میں ہوں، ہیشہ میں کامیاب ہوں، بخشے والا میں ہوں، پاداش دینے والا میں ہوں، برش کو (زیر) کرنے والا میں ہوں، میں ہر جیرت سے جیرت انگیز تر ہوں، میں وہ ہوں جس پر قرآن نازل ہوا، مہریان وروف میں ہوں، شیق ودل سوز میں ہوں، جس کو فضیات کے ساتھ خاص کیا گیا، جس کے ذریعے وعدہ دیا گیا وہ میں ہوں، صاحب نور واشراق میں ہوں، میں وہ ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں وہ ہوں جو آفاق پر حق کے ساتھ معبوث ہوا، میں بہوں اور کر ورل کو بوا، میں ہوں اور کر ورل کو بوا، میں ہوں اور کر ورل کو بوا، میں ہوں اور کر ورل کو بیات دینے والا میں ہوں اور کر ورل کو نوات دینے والا میں ہوں اور کر ورل کو نوات دینے والا میں ہوں)

انا اول شافع ، انا صادق ناطق، انا ذوالجمل الاحمر، انا صاحب الدرع والمغفر، انا ذوالقضيب الابتر ، انا الفاضل ، انا لكامل ، انا المنازل ، انا قائل الصدق، انا المبعوث بالحق ، انا الحمام ، انا الامام، انا اسمام، انا الخاتم انا الضرغام على اول الغوائد من سليم ، انا ابن المرفصات ، انا القاسم و ابو القاسم ، انا العالم انا الحكيم الحاكم ،وانا الجاسم وانا ينبوع المكارم.

''میں وہ سب سے پہلا ہوں جو دروازہ بہشت کھنکھٹاؤں گا، میں ہوں جو اس کے انور سے استفادہ کروں گا، اس کے پھل کھاؤں گا، میں ہوں جو اس کے انور سے استفادہ کروں گا، میں ہوں جو اس کے انور سے استفادہ کروں گا، میں ہوں جس کی گفتگو بلیغ و تو انا ہے، میں ہوں جو اسرار سے پردہ کشائی کروں گا، قریش کی کریم فواظم کا بیٹا ہوں، سلامتی کا سب سے پہلا فائدہ میں ہوں، میں دودھ پلانے والی ماؤں کا بیٹا ہوں، میں قاسم اور ابوالقاسم ہوں، والی ماؤں کا بیٹا ہوں، میں صاحب عظمت اور موں، دامتوں کا سرچشمہوں''

وانا ابن هاشم، وانا ابن شيبة الحمد، واللوء والفخروالمجد والسينا والجدّ جدى بالحمد وماكان له بطير ابابيل واهلك الله له جند الفيل، انالى زمزم والصفا، انالى العصابة واللوى، انالى الماثر والنهى، أنا لى المشاعر والربى، ولى من الاخرة الزلفى ولى شجرة طويئ وسدرة المنتهى، ولى الو سيلة الكيرى.

" ہاشم کا بیٹا میں ہوں، شیبہ عد ، اوا ، افخر ، مجد اور سینا کا بیٹا میں ہوں ،
میرے جدوہ ہیں جنہوں نے حد خدا کی کوشش کی ، ان کے لیے آسان
سے ابائیل جیسے پرندے آئے ، اللہ تعالی نے ان کی خاطر لشکر فیل کو نابود
کردیا، آب زمزم اور کوہ صفا میرے لیے ہیں، عصابہ (یمنی چادر) ولواء
(پچم) ماڑ (عدہ یادگاریں) ونہی (عقل وخرد) مشاعر (حاجیوں کی

دیے والا میں ہوں، دلیل و برہان کے ذریعے میں کامیاب ہول' " پیشواؤں کا پیشوا آئمہ کی عظمت، بدختی کو دور کرنے والا اور نعتوں کی بشارت دینے والا میں ہوں، رضا کا سمندر عقل کا عظیم کلمضعیف لوگوں کی پناہ گاہ میں ہوں، مقام ومنزلت میرے لیے ہیں اور بہشت میری اطراف کوا حاطہ کیے ہوئے ہیں''

" میں جرت انگیز اور باوقار خوبصورتی کاما لک ہوں، میں دو فیجوں کا بیٹا ہوں، میں ایمان کی شاہراہ اوراس ایمان کاراستہ ہوں جو آشکارا و برہان ہے"

" میں معدی بن عدنان کا بیٹا ہوں، میں باعث حسرت شیطان قرار پایا، میں نو (۹) مرسل پغیبروں سے متولد ہوا ہوں، اپنے قبیلہ میں امین کے نام سے مشہور ہوا ہوں، قرآن مبین کی ماں میں ہوں، طے، لیمین اور والمین والزیون میں ہوں، طے، لیمین اور والمین والزیون میں ہوں،

انا احمد فی الاولین وفی صحف الماضین وفی الاحم المتقدین وفی القرون الساقین ، انا احمد فی السلوات والارضین ، انا صاحب الکوثر فی المجمع والصدر انا المجاب فی المحشر ، انا الحبیب النجیب ، انا المصیب ، انا المدثر ، انا المدثر ، انا المذکر ، انا الذی ساهمنی فی طهر آدم الوری وفضلتهم النبیون ففضلتهم انا اجمعین و اولین کے درمیان ، گذشته کمایول اور امتول میں اور پیلی صدیول میں میرا نام احداور آ سانول اور زمین میں مجمد ہے ، مجمع اور مصدر میں ہول ، میں ہول ، وروغشر قبول شدہ ہول ، منتخب شدہ حبیب خدا میں ہول ، مصیب میں ہول ، مزل و مرثر میں ہول ، متذکر دینے والا میں ہول ملب

#### و مناقب الل بيت (صديم) الله الله الله عنه الله بيت (صديم)

من خالف الاحكام-

"سب سے سہلا شفاعت كرنے والل ، بچ بولنے والا ميں مول ، سرخ شتركا صاحب میں ہوں ، راست گواور حق برمعوث شدہ میں ہول، پیغام پہنچانے والابين بون، امام من بون، خضيف ولطيف سرعت كاما لك مين بون، خاتم میں ہوں اور احکام الی کے عافین کے لیے شمشیر برندہ میں ہوں۔ انا داعية الساعة ، انا اقتربت ، انا الآزفة ، انا كلام اسماعيل ، انا صاحب التنزيل ، انا واضع الهدى ، انا الشاهد ،انا العابد، انا ذوالمقاصد، انا بالخير واعد، انا الموعود بالسلامة لاتمتى ، انا المبشر بالكرمة لعترتى، انا المنقذ بدعوتى، انا المغلج بحجتى، انا الامام الاثمة، انا عصمة الائمة ، انا دافع النقمة، انا المبشر بالنعمة ، انا بحر الرضى وطور النهي وكهف العفاف، وجهت لي الزلفي وحفّت لي الجنة ، انا طلة السيكتة انا ابن الذبيحين المغتدين بالتحف من بحبوحة الشرف ، إنا جادة الايمان وطريق الامان وواضع البرهان ، انا ابن معد بن عدنان ، انا حسرة الشيطان ولدنى تسعة من المرسلين، فسميّت في قومي الامين انا ام القرآن المبين ، اناطه ويسين، والتين والزيتون "روز قیامت کوجلانے والامیں ہول، اس کے نزدیک ہونے کا وقت میں مول، وہ نزد یک مونے والا میں مول ، کلام اساعیل میں مول، صاحب تنزول میں ہوں، واضع برایت كرنے والا ميں ہوں، شاہر ميں ہون، عابد میں ہوں ، صاحب مقاصد میں ہون، جے خیر کا وعدہ دیا گیا وہ میں ہون، میں وہ ہوں جے امت کی سلامتی کا وعدہ دیا گیا ، امت کو کرامت بشارت

اپنا دوست پایا ، کونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم آپ میں مخفق ہوا ہے، اس کی تمام نعمتیں آپ کے ہاں ہیں مخفق ہوا ہے، اس کی تمام نعمتیں آپ کے ہا تیوں کے آستانداور آپ کے بھائیوں کے آستانداور آپ کے ندہی اعمال سے عدول نہیں کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ اور امارے حق اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور ہمارے حق میں لطف فر مایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے سب سے آخر میں بھیجا ہے کہ میں آپ لوگوں کوکی چیزی تھیجت کروں''

#### علی و محم کا تقابل رسول خدا کی زبان سے

ألا وان على حقيق لمعرفته مخصوص به، حسبه من حسبى ونسبه من نسبي وسته متعلقة بسنتي ،فعلى اخي وابن عمي ، اوتيت الرسالة والحكمة ، واوتى علىّ العلم والعصمة واوتيت الدعوة والقرآن ،واوتى على الوصية والبرهان ،واوتيت القضيب والناقة، واوتى على الحوض واللواء. "آگاہ ہو جاوً! علی اس شاخت کے قابل تر ہیں جوان کے لیے مخصوص ہے، ان کا حسب میراحسب، ان کا نسب میرانسب اور ان کا راہ وروش میرا راه وروش ہے، پس علی میرے بھائی اور میرے چھازاد ہیں، مجھے رسالت و حكمت عطاكي كي ، اورعلي كوعلم وعصمت ، مجهد دعوت وقر آن عطاكيا اورعلي وصيت و بر بان اور مجهد ششير وشتر اوْرعلي كوحوش كوثر اور يرجم عطا موا" واوعدت بالسجدة والشفاعة العظمي اوجعل على قسيم الجنَّة واللظي، واعطيت الهيبة والوقار، واعطى عليَّ الشرف والفحار ، ووهب لي السماحة والبهاء ، ووهب لعلى البراعة والحجى ، بشرت بالرسالة ، الكوثر وبشر

#### 

آدم میں میرے ساتھ شائل ہوئے تو میں نے تمام انبیاء پر برتری حاصل کی، پس میں تمام پیغبروں سے افضل و برتر ہوں''

انا الذي بشرهم الله بشفاعتى ، وامرهم بطاعتى ، واخد عليهم العهد بتصديق رسالتى ، انا قائدا الغر المحجلين الح جنّات النعيم، انا افضل النبيّين قدرًا واعمهم خطراً واوضحهم خبرًا واعلاهم مستقرًا واكرمهم امة واجز لهم رحمةً واحفظهم ذمة وازكاهم ملة، وما ،فيكم احد الا وقد قرن بقرينه ووصل بخرينه لتحقيق علم الله تعالى فيكم ، ومواهبه لايكم ، لم يعدل بكم عن جد جناب اخوانكم وعن اعمال اشكا لكم ، وقد جاز الله لكم ولهم وقد احسن الله ولطف به اذا اخرنى كى اذكر كم شيئاً۔

'' میں وہ ہوں جس کی شفاعت کی خوش خبری اللہ تعالی نے دی میرے فرامین کی اطاعت کا حکم صاور فرمایا، میری رسالت کی تقعہ بی کے لیے لوگوں سے عہد و پیان لیا، میں ان سفید چبرے والوں کا رہبر ہوں جن کے لیے بہشت کی فعیس ہیں، عزت و ہزرگی کے اعتبار سے تمام پیغیبروں سے بلند ترین ہوں، عظمت کے لحاظ سے تمام پر حاوی ہوں، خیرو حدیث کے اعتبار سے آشکارا ترین ہوں، مقام ومنزلت کے لحاظ سے ان سے بلند ترین ہوں، امت کے لحاظ سے سب سے باعزت ہوں، رحمت کے اعتبار سے ان میں سب سے نیادہ ہوں، وحمہ وضانت کے لحاظ سے ان سے اعتبار سے ان میں سب سے نیادہ ہوں، وحمہ وضانت کے لحاظ سے ان سے نیادہ ہوں اور ملت وقوم کے اعتبار سے ان سے پاکیزہ ترین ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایسانہیں مگر یہ کہ ان کے قریب ہوا اور انہیں ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایسانہیں مگر یہ کہ ان کے قریب ہوا اور انہیں

،حضرت امام عليه السلام شدت شوق سے وہاں پر ندرک سکے، اس وجد سے جلدی سے آئے۔

آپ گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے چرہ اقدس سے ساطع ہونے والے نور کی روشن نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ،حفزت علی علیہ السلام نے فرمایا:

"اے بنت محم آپ میرے ہاں سے واپس آئیں تو آپ کا چرہ اقدس ایبا نہ تھا؟"

جناب فاطمہ زہراءعلیہا السلام نے فرمایا: "درسول خدا نے آپ کے پھے فضائل میرے لیفقل کیے ہیں جنہیں س کر میں وہاں پررک نہیں سکی للبذا آپ کے پاس چلی آئی ہوں"

حفرت على عليه السلام في فرمايا:

كيف لوحدٌ ثكِ بكل فضلي-

"أكر (رسول خداً) مير عمام فضائل آپ كے سامنے بيان كرتے تو چر آپ كے سامنے بيان كرتے تو چر آپ كس حال ميں ہوتيں" (دلاك الا ما، ٢٩ ، بحار الانوار جلد مهمنی ٢ ، امال صفح ٢٥٠١)

علی عمرو بن عبدود کے مقابلے میں

(۱۷۸ ـ ۵۲ ـ ۵۲ ـ ۱ مجوع الرائق من از بار الحدائق "میں فدکور ہے کہ امیر المونین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جب میں عمر بن عبدود سے مقابلہ کے لیے میدان نبرد میں گیا۔ تو میں نے سنا کہ کسی نے بیشعر پڑھا:

قتل على عمرواقصم على ظهرًا ابرم على سترًا على سترًا المدال من على سترًا المراس كل مركز كردية على عليه المراس كالمركز كردية على عليه السلام في المراس كالمركز إلى المرادة شرك كوياره ياره كرديا (المناقب جلد المستخدة)

#### 

پنیبر خدانے اپنارخ میری طرف کرتے ہوئے فرمایا: میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے کے نزدیک ہوئی۔

آپ نے فرمایا: اپنا ہاتھ میرے کا ندھے پر مارو۔

جب میں نے ہاتھ مارا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دوشانوں کے درمیان ایک پھر تھا کہ آ خضرت نے شدت بھوک سے اپنے دونوں کا ندھوں کے درمیان سینے پر پھر باندھا ہوا تھا۔ نی بی دوعالم نے فریاد بلندی ، رسول خدا نے فرمایا: ایک ماہ سے آل محمد کے گھر میں کھانا نیکانے کے لیے آگ نہیں جلائی گئی۔اس کے بعد فرمایا:

اتدرين ما منزلة على عليه السلام؟ كفانى امرى وهو ابن اثنتى عشرة سنة ، وضرب بين يديّ بالسيف وهو ابن ست عشرة سنة ست عشرة سنة ، وقتل الابطال وهو ابن تسع عشره سنة ، وفرج هموص وهو ابن عشرين سنة ، ورفع باب خيبر وهو ابن نيّف وعشرين وكان لايرفه خمسون رجلًا

"کیاآپ جانے ہیں کہ علی کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ ان کا یکی مقام ومرتبہ کا آپ جانے ہیں کہ علی کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ ان کا یکی مقام ومرتبہ کا فی ہے کہ انہوں نے سولہ (۱۲) سال کے من میں میرے ہمر کاب ہوکر شمشیر چلائی اور اسلام کے وشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی ، انیس (۱۹) سال کی عمر میں کی عمر میں نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کیا، بیس (۲۰) سال کی عمر میں میرے چہرے سے غم واندوہ کو صاف کیا اور جب من بیس (۲۰) سے پچھ سال اوپر ہوا تو خیبر جیسے مضبوط قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا جے سال اوپر ہوا تو خیبر جیسے مضبوط قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا جے پہلی (۵۰) افرادل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔

اس دوران بی بی دو عالم حضرت فاطمه زبراء علیها السلام کے چبرے اقدس پرنور چکا

درخواست کی ہے میں جس جگہ پر رہوں اور علی جہاں پر ہوں وہ جھے سے جدا نہ ہو، روز قیامت جھے پندیدہ مقام کا وعدہ دیا گیا اور علی کو پر چم دار کا، جھے نبوت کی نشاندوں میں سے ایک نشانی لینی مجزات کے ساتھ بھیجا گیا جھے نبوت کی نشاندوں میں سے ایک نشانی لینی مجزات کے ساتھ بھیجا گیا جھے نبوت کے ذریعے برتری دی گئی اور علی کو بہادری و کامیا بی کو ذریعے ، جھے رضوان عطا ہوئے اور علی کو خفران اور جھے تیز بنی اور علی کو دلیری و کامیا بی نصیب ہوئی ''

انا سابق المرسلين ، على صالح المومنين ، سطوت فى المشاهد سطى على فى المراصد ، انا خاتم النبيين على خاتم الوصيين انا نبي امّتى و على مبلغ دعوتى، بعث اخى موسى بالعصا تتلقّف ماياً فكون ، وبعثت بالسيف فى كف على يقسم مايمكرون-

" میں سابق الرسلین ہوں اور علی صالح الموشین ، میرا رعب ودبد به میدانوں میں ہے اور علی کا کمین گاہوں میں ، میں خاتم انہین ہوں اور علی خاتم الاصاء، میں اپنی امت کا پنجبر ہوں اور علی میری دعوت کو پنچانے والے ہیں ، میرا بھائی موی اس عصا کے ساتھ مبعوث ہوا جس نے ان کو گئل گیا جنہیں بطور حقیقت پیش کیا گیا ، میر ) ایک شمشیر کے ہمراہ مبعوث ہوا جو علی کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت میں ہے کہ وہ جس سے مبعوث ہوا جو علی کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت میں ہے کہ وہ جس سے مکاروں اور حیلہ گروں کو دوحصوں میں بانٹ وینا ہے"

اناباب الهدی ، علی باب التقی محزب الله حزبی ، وحزبی حزب علی ، علی صفوة اسماعیل بعدی سبقت له دعوة الخلیل و جنّب عبادة الاصنام والتماثیل ، ثبت علے عهد ربّ

## الله بيت (منه مرم) الله بيت (منه مرم)

على بالصراط المستقيم حضصت بخديجة الكبري ،وخص على الصراط المستقيم حضصت على الزوجة فاطمة خيره النسآء-

" مجھے سجدہ اور شفاعت عظمیٰ دی گئی جبکہ علیٰ کو جنت وجہم کوتشیم کرنے والا قرار دیا گیا، مجھے ہیب وافقار عطا ہوا اور علیٰ کوشرف وافتخار نصیب ہوا، مجھے سرداری اور شکوہ و جلال عطا ہوا جبکہ علیٰ کو کمال وعقل اور لیاقت و شائعتی میسر ہوئی، مجھے رسانت اور کوثر کی نوید دی گئی جبکہ علیٰ کو صراط متنقیم کی خوش خبری نصیب ہوئی، خدیجہ کبریٰ کو میرے لیے چنا گیا اور خواتین کی سردار فاطمہ کوعلیٰ کی زوجیت کے لیے ختن کیا گیا''

حملت على الرفرف في الهواء ، وسمعت كلام على في السمآء توخيت عند سدرة المنتهى ،ستلت عن على في الرفيع الاعلى ارسلت بلنذار والخوف واعطى على البدارة والسيف ، بشرت با على الجنان ، طلبت ان لايفارقني على حيث كنت و كان ووعدت المقام المحمودفي اليوم المشهود ووعد على بلواء الحمد في اليوم المشهود وبعثت بالايات على احد المعجزات ، وفضلت بالنصرفضل على بالقهر ،حبيب بالرضوان حبى على بالغفران، وهب لى حدة النظر، وهب لعلى البأس والظفر-

" میں رفرف (براق) پر ہوا میں سوار ہوا، اور آسان پر علی کا کلام سنا ، مقام سدرة النتها پر مجھ سے علی ، مقام سدرة النتها پر مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا گیا، میں لوگوں کے لیے نذیر (ڈرانے والا) بناکر بیجا گیا ہوں جبا علی علیہ السلام کوشجاعت وشمشیرعطا ہوئی ہے''

" مجھے بہشت کے بلندرین مقام کی خوش خبری دی گئی، یس نے خدا سے

ہے اور میری زبان سے بواتا ہے، تاریکیاں اس کے لیے اشتباہ کا باعث نہیں ہوتا، مشکلات کا علم مجھے نہیں ہوتا، مشکلات کا علم مجھے عطا ہوا، میں علیٰ کے والدگرامی کے وامن محبت میں پروان چڑھا اور علیٰ نے میرے وامن محبت میں پروان چڑھا اور علیٰ نے میرے وامن محبت میں پرورش پائی، وہ میرے گہوارہ محبت میں پلا بڑھا اور میرے سینہ میں رشد بائی،

## علی کی تعریف رسول خداکی زبانی

وسبق النّاس كلّهم الى امرى ، فرح بالرضوان وحبى بالغفران ، واوعد بالجنان من قبل ان يومن انسان ، يضرب بحدلى ويفخر بحدى ويسطو لبسعدى ، صلام و صنوى عالم حاكم صابرصائم لايشقله الدنيا عن الذكر ولاينغطع عند المصائب دائم الفسكر، حديد النظر عظيم الخطر، على الخبر صبور وقور ذكور شجاع اذا قلّت الابطال وهب نفسه في يوم النزال في سورة القتال ما انحدل قطّ عتى ولاوقف بمحال عتى ، تقى نقى رضى سخى ولى سنى ركى مضى -

"اس (علی ) نے میری پنیمبری قبول کرنے میں تمام لوگوں پر سبقت حاصل کی ، رضوان اللی کے ہمراہ خوش ہوا ، اسے غفران عطا ہوئے ، اور بہشت کا اس سے وعدہ کیا گیا قبل اس کے کہ کوئی شخص ایمان لے آئے"
" وہ تکوار چلاتا ہے، میرے جد پر فخر کرتا ہے اور میری آرزو و تمنا کے مطابق جملہ آور ہوتا ہے"

" وه غضب ناک شیر، برادرمهر پان ، دانشور ، منصف ، صابر اور ایباروزه دار

ور ما تب الى بيت (مندس) كا كالكالي و ما تب الى بيت (مندس)

العلمين وكسر اصنام المشركين ، واخرج بذلك الظالمين ، ابراهيم صغوة الله والمرسلين وانا صغوة ابراهيم واسماعيل خصَّنا الله بالتفضيل ،وطهرنا بالتنزيه عن فعل الحطايين ، عحبنت انا وعلى من طين سكتت انا وعلى في ظهور المؤمنين -ووه مين مدايت كا وروازه مون اورعليّ تقويل كا ، خدا كا كروه ميرا كروه اور میرا گروه علی کا گروه ہے، میرے بعد علی اولاد اساعیل سے چنے گئے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم خلیل کی دعوت پرسب سے پہلے لبیک کہا اور بتوں کی پرستش سے دوری اختیار کی۔وہ رب العلمين سے کئے ہوئے عہد و پیان بر ثابت رہے اور مشرکین کے بتوں کوتوڑا ، اس طرح سے انہوں نے ستم کاروں کو خانہ خدا سے باہر دھکیلا ،حفزت ابراہیم علیہ السلام خدا اور پنیبروں کے منتب شدہ میں اور میں حضرت ابراجیم اور اساعیل کامنخب شدہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے فضیلت دے کر المیاز بخشا ہے اور غلط کاموں سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے مجھے یا کیزہ کیا ہے۔ میں اور علی ایک بی طینت سے بنائے مکئے ہیں ، میں نے اور علی نے موتین کے صلوں میں سکونت اختیار کی ہے''

انا حجة الله على حجّتى ينطق على جنانى ويخاطب على لسانى لايشتسبه عليه ظلمة من الظلمات ،ولايبلى فى دينه بآفة من الآفات وهب لى علم المشكلات ، ووهب لعلى المعضلات ، وربى على فى حجر ابى على ، وربى على فى حضنى وربى فى مهدى وحجر و نشأفى صدرى- دشى جحت غدا بول اورعلى ميرى جحت غدا بول اورعلى ميرى جحت غير، وه مير دل كى باتيل كرتا

البوائق عدو المنافق ، لكل خير موافق ولكل مضارق ملكوتي القلب سماوي اللب، قدسي الصحبة يحب الرّب-"وه زبد وتقوى ميس حفرت موي كي طرح رشد وبدايت ميس عيني بن مريم کی مانند اور خلق وخو کے لحاظ سے میرے مشابہ ہے، وہ نا کمانی حوادث و آ فات میں بھی اچھی طرح سے پیش آتا ہاورمشکلات میں مہریان ہے، وہ مشکلات کوخم کرنے والا ہے، وہ ہر منافق کا دشمن ہے، ہر اچھائی کے موافق ہے اور ہر برائی سے علیحدہ ہے، وہ قلب اللی وملکوتی اور عقل وخرد آسانی کا مالک ہے، وہ ہم تشین وہم مفل قدی اور پروردگارکا است ہے" مناجز مبارز غير فشل ولاعاجر، نبت في اعراقي و غذي باخلاقی وبارز با سیافی، عدوّه عدوی ، وولیّه ولیّی وصعّيه صغيّ ،سرادق الائمة ،وباب الحكمة، و ميزان العصمة لايحبة الامومن نقى، ويبغضه الامنافق سقى-" وہ ایبا جنگ جو اور مبارز ہے کہ ہر گز جنگ میں ستی و عاجزی کا شکار نہیں ہوتا، اس کی پرورش میری رگوں سے ہوئی ہے اور میرے اخلاق اس کی غذا ہے، اس نے میری تلواروں سے جنگ الوی ہے، اس کا وحمن میرا دخمن ، اس کا دوست میرا دوست اوراس کا منتخب شده میرامنتخب شده ہے، وہ امت کا سائبان ، حکمت کا دروازہ اورعصمت کی میزان ہے اس سے

كرتا وائ بربخت منافق كن والله معظم في ملكوت الله ،لم يزل حبيب نجيب وجيه عند الله معظم في ملكوت الله ،لم يزل عند الله صادقاً وبسبيل الحق ناطقاً الحق معه وفيه لا يزايله

عبت نہیں رکھتا سوائے باک و یا کیزہ مومن کے اور اس سے دشمنی کوئی نہیں

ہے کہ دنیا سے یا دخدا سے عافل نہیں کرتی ، مشکلات کے وقت یا دخدا سے بخبر نہیں ہوتا ، وہ بمیشہ غور وقل میں رہتا ہے ، وہ تیز بین وقتی انظر ہے اور بلند مقام پر فائز ہے۔ وہ خبر میں صابر ہے ، وہ باوقار اور زیادہ ذکر کرنے والا ہے ، وہ پہلوانوں کی کمی کے باوجود ایسا ولیر ہے کہ جنگ و جدال کے روز شدت جنگ کے باوجود اپنی جان کی بازی لگائی اور جمے سے ہرگز دست بردار نہ ہوا ، وہ ایک جگہ پر کھڑ انہیں ہوا ( بلکہ میرے اردگرو پروانے کی بردار نہ ہوا ، وہ ایک وامن ، پاکیزہ ،خوشنود و مسرور ، سخاوت میں طرح محمومتا رہا) وہ پاک وامن ، پاکیزہ ،خوشنود و مسرور ، سخاوت میں دوست ، بلند تر ، صاحب لیا تت ، اور صاحب عزم وارادہ ہے ،

على اشبه النّاس اذا قضى بنوح حكما ، ويهود حلماً وبصالحع عزماً و بابراهيم علماً، وبا سماعيل صبرًا، وباسحاق ازرًا، وبيعقوب مصائباً وبيوسف نكذيباً، محسود على مواهب الله ، معاند في دين الله-

محسود عدر مواسب المساحة في المال المناه على المناه معلى المناه على المناه والمنه و من الله على المناه على المناه والش مين حضرت موا كل المناه على والنه على حضرت الماعيل كى ما نده تعاون عن من حضرت الماعيل كى ما نده تعاون عن حضرت الماقيل كى مثابهه، معائب على حضرت العقوب كى طرح اور حضرت المحاق كى مثابهه، معائب على حضرت ليقوب كى طرح اور حضات على المناه بول، خدا كى طرف سے عطا حمثلات جانے على حضرت ليسف كى مانند بول، خدا كى طرف سے عطا شده نعموں كى وجہ سے على سے حدكيا عميا اور دين خدا عين ان سے وشنى برق عنى ،

اشیه شیئ بالکلیم زهدًا، وبعیسلی بن مریم رشدًا، وبی خلقًا وخلقا، جمیل من الطوراق لطیف من البوائق جدام

جج تربیت شدو، شیر کی مانند، کار آ موزه ، محرب ، مهار نے والا شیر ، بہت زیادہ بخشے والا اور زیادہ بخشے والا اور بہت مجت و خیر کرنے والا بے''

اولكم سبقًا، واو لكم خلقًا، صاحب سرّى المكتوم وجهرى العلوم، وامرى المبروم، طويل الباع عبل الذراع، كشّاف التناع، في يوم القناع اديب لبيب حسيب نسيب، من ربّه في المنزلة قريب، غضنفر فرغام ماجد هوام مبارز قمقام غذا فرهشام ليث همهام-

"و و آپ میں سے سب سے پہلافض ہے جس نے اسلام قبول کیا ، آپ میں سے پہلے خلق کیا گیا ،اس کے پاس میرے چھے ہوئے راز ،میرے آشکارعلوم اورمیرے حتی ویقینی امور بیں "

"وه طاقور هخص مغبوط بازوول کا مالک اور حالت کارزار می زراع کو اتاریجینی والا ہے۔ وہ کلتہ دان، بشیار اور صاحب ونسب ہے اور مقام و مرتبہ شی ایخ پروردگار کے زدیک ہے، وہ چیرنے پھاڑنے والا شیر، تمام شیرول پرغالب آنے والا، بہت برا مبارز، جوان مردشیر اور بہا درود لیرہے"

به اسکن الله الرعب فی قلوب الظالیمن، واوحی الی ان الرعب لایسکن لعلی قلباء ولایماز ج له لباء خلقه الله من طیعتی وزوجه ابنتی و حرمتی واقام معی بستنی، واوان صحب به محبتی، وانار به ملکی، وهو المحنة علی امتی واو، ضح به محبتی، وانار به ملکی، وهو المحنة علی امتی موردما اخذه عدوی منی قهرًا، اربیت فی بیت امّة فاطمة بنت اسد و حجر ها وحضنها، وربی علی بیتی وحجری وحضنی، حجر ها وحضنها، وربی علی بیتی وحجری وحضنی،

#### مناقب اللبيت (حدس) ﴿ كَا يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يستبشر بذكرة المؤمنين ويسى بذكرة المنافقون ويمقته القاسطون ،ويبغضه الفاسي ويتناه المارقون منى مبدأة والى منتهاة ،وفى الفردوس مثواة ، وفى عليين ماواة كريم فى طرفه، مهول فى عطفه ،سراج وخلقه معصوم الجناب طاهر الاثواب ، تقى الحركات كثير البركات ، زائد الحسنات ، عال على الدرجات فى اليوم الهبات-

مهذب نجیب مجلب مطیب ادیب مؤدب مستأسد محرب حیدرة قسورة فرّاب غلاب وهّاب وثّاب -

"وہ بارگاہ خدا دندی میں ختنب شدہ اور آبرو مند ہے، ملکوت اللی میں صاحب عظمت ہے، خدا کے زدیک وہ بمیشہ بچ گو ہے، تن بمیشہ اس کے ساتھ اور اس میں ہے اور وہ اس سے ہرگز تجاوز نہیں کرے گا۔ مونین اس کی یاد سے خوش وخرم اور منافقین ممکنین و اندو ناک ہوتے ہیں۔ حق سے دور رہنے والے ستم گاراس سے وشنی کرتے ہیں، گناہ گار فاسقین اس سے کینہ وحسد رکھتے ہیں ، مرتد اور گمراہ لوگ اس سے براسلوک کرتے ہیں۔ اس کی ابتداء جھ سے اور اس کی انتہاء جھ پر ہے، اس کا مقام بہشت ہے اور ٹھکا نہ اعلی علیوں پر ہے، اس کا مقام بہشت ہے دور ٹھکا نہ اعلی علیوں پر ہے اس کی نگاہ کر بھانہ اور اس سے روگر دان ہونا فوٹ ناک ہے، وہ قاتی وخو ہیں چراغ کی ماند ہے، اس کا آسانہ و درگاہ نوش نا پذیر ہے، اس کا آسانہ و درگاہ نیازہ ہیں، وہ بہت نویدہ برکتوں اور فراوان نیکیوں کا مالک ہے۔ جس دن تمام لوگ بستی کی فرف برکتوں اور فراوان نیکیوں کا مالک ہے۔ جس دن تمام لوگ بستی کی طرف پرواز کرے گا'

" وه عيبول سے ياك و ياكيزه ، بزرگوار ، جميا بوا، خوش خو و بامروت ، نكته

بعثت يوم الاثنين ضحود ، وصلى على في يومه معى صلاة الزوال ، واستكمل من نورى ماكمل به الانوار ، قدره اعظم الاقدار، آنسنى في ظهور الآباء الزاكيات وقار ننى في الاوعية الطاهرات ،وكتب اسمه واسمى على السرادفات وفي السّموات فعلى شقيقى من ظهر عبدالمطلب الے الممات وحدثى في جوار الله والغرافات -

"میں بروز پیرظہر کے وقت رسالت پرمبعوث ہوا، علی نے ای روز میری افتداء میں نماز ظہر بجالائی ،اس نے جس طرح سے چاہا میر اور سے انوار کو کھمل کیا، اور اس کی قدر ومنزلت عظیم ترین قدر ومنزلت ہے،
" وہ مومن پاک سرشت صلوں اور پاک دامن ماؤں کے رحمول میں میر بے نزد کیا ، تھا، اس کا اور میرا نام آ سان میں خدائی پردول پر تکھا ہوا ہے اس بناء پر علی صلب عبدالمطلب سے لے کروفات تک میرا بھائی ہے، وہ بناہ الی اور بہتی حجروں میں مجھ سے ہم کلام ہوا ہے،

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، خصّه الله بالعلم والتقى ، وحبّبه الح اهل الارض والسمآء وجعل فيه الورع والحياء ، وحنببه المخوف والردى ، وفرض ولايته على كل من فى الارض والسّمآء ، فمن احبه فقد احبّنى ، ومن ابغضه فقدابغض الله-

"ا معبُود! جواسے دوست رکھتا ہے، اسے تو دوست رکھاور جواس سے وشمنی کرتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اللہ تعالی نے علم ووائش اور پاک وامنی کی وجہ سے اسے احمیاز بخشا ہے، زمین اور آسان پر رہنے والوں کے دوں میں اس کی محبت ڈائی ہے، حیا و پر میزگاری کواس میں رکھا ہے اور

الله يت (مندس) الله يق (مندس) الله الله يق (مندس) الله الله يق (مندس) الله (مندس) الله يق (مندس) الله يق (مندس) الله يق (مندس) الله يق (مندس

تولیت تربیته، وتولت خدیجه کفالته من غیر اضاع ارضعتد ، تتابعت منه الحکم ، وتقارنت انا وهو فی العدم محبة الارسعه الارمم ، وهو صاحب لوای والعلم ، مارأی قطّ ساجد الصتم ، ماثبت لی فی مکان قدم الله ولعلی ید وقدم ، آمن من غیر دعوة برسانتی -

"الله تعالی نے اس کے وسیلہ سے ظالموں اور ستم گروں کے دلوں پر رعب ڈالا ،اللہ تعالی میمرے اوپر وحی نازل فرمائی کہ علی کے ول میں خوف نام ی کوئی چزنہیں ہے ،اللد تعالی نے اسے میری طینت سے خلق فر مایا اور میری بینی اس کی بیوی بنائی ،اس نے میرے ساتھ ال کرمیری سنت کو قائم کیا اور اس کے وسلم سے میری جمت اور میری بادشاہت کو آشکار کیا'' "وه میری امت کی آز مائش کا وسیلہ ہے، میرے بستر پرسوکراس نے اپنی جان کی برواہ کیے بغیر میری مدد کی ،اس نے دشمنوں سے میری وہ تمام چزیں واپس لیں جوانہوں نے برور جھے سے چھین رکھی تھیں ، میری تربیت اس کی ماں فاطمہ بنت اسد کے مرمیں ہوئی ہے اور علیٰ کی تربیت میرے دامن میں میرے کر میں ہوئی ہے، اس کی تربیت کا کام مجھے سونیا عمیا ،خدیجہنے دودھ پلائے بغیراس کی سریرتی کی۔ ہمیشداس سے تھم وفرمان صادر ہوا، میں جہان عدم میں اس کے ساتھ مقرون ہوا، اس کے محت تمام امتوں میں سے سعادت مند ترین لوگ ہیں، میرے پرچم اور علم کا مالک وہ ہ، برگزنہیں دیکھا میا کہ اس نے کس بت کے سامنے سر جمکایا ہو، میرے یاؤں کسی بھی الی جگد پرنہیں آئے مگرید کدوہاں پرعلی نے ہاتھ اور یاؤں ندر کھا ہو، اس نے دعوت کے بغیر میری رسالت پر ایمان لایا۔

## ماتبالل بيتُ (منهم) كي الكالية (منهم)

اس کے بعدرسول خدا نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرہایا:
اللهم انّك قربتنی با حب المخلق الميك واعزمهم عندی واو فاهم
بذمّتی واقربهم قرابة الیّ واكرمهم فی الدنیا والآخرة علیّ "اے میرے معبُود! تو نے جھے ایسے خص کے ساتھ طلیا ہے جو گلوق میں
تیرے نزد کی محبُوب ترین اور میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ
ارادہ کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ ان میں سے زیادہ وعدہ وفا کرنے
والا، رشتہ داری میں ان میں سب سے زیادہ قریب ہے اور دنیا و آخرت
میں سب سے زیادہ میرے نزدیک گرامی تر وباعزت ہے۔

ا پناچېره مبارك على كى طرف كرك فرمايا:

ادن منی یا ابا الحسن! حبی الناس بالاشکال و القرباء وحبانی ربی بك لانك صفوة الاصفیاء بك یسعد من سعد، وبك یشقی من شقی، انت خلیفتی فی اهلی، وانت المشتمل بفضلی، والمقتدی به بعدی، ادن منی یااخی- "المشتمل بفضلی، والمقتدی به بعدی، ادن منی یااخی- "امیرے نزدیک آؤ، لوگ ایخ بی جیبول کے قریب بوتے ہیں، الله تعالی نے جھے تہارے نزدیک کیا ہے، کوئکہ برگزیدہ شدہ لوگوں میں سے تہیں انتخاب کیا ہے، نیک بخت تہارے سب سے نیک بخت ہوگا، اور بد بخت تہارے سب سے بد بخت ہوگا، میرے فائدان میں اور تو میرا جانشین ہے، میری تمام فضیلیس تہارے شامل حال ہیں اور تو میرے بعدلوگوں کا مقتدی ہے اے میرے بعائی میرے نزدیک آؤ۔

اس دوران علی مرضی علیہ السلام مصطفی کے ترب گے اور ایخ آپ کو آخضرت کے اور ایخ آپ کو آخضرت کے اور پار برول خدا نے بعائی علیہ السلام مصطفی کے ترب گے اور ایخ آپ کو آخضرت کے اور پار برول خدا نے بعائی علی السلام مصطفی کے ترب گے اور ایخ آپ کو آخضرت کے اور پار برول خدا نے بعائی علی السلام مصطفی کے ترب گے اور ایخ آپ کو آخضرت کے اور پار برول خدا نے بعائی علی السلام مصطفی کے ترب گے اور ایخ آپ کو آخضرت کے اور پار برول خدا نے بعائی علی السلام مصفی کے ساتھ دی گئی ہوئے فرایا:

#### 

خوف و ڈنت سے اسے دور کیا ہے، زمین وآسان کے باسیوں پراس کی والیت کو قبول کرنا لازم قرار دیا ہے۔ اس جو کوئی بھی اسے دوست رکھتا ہوں اور جس کی نے بھی اس کے ساتھ دشمنی کی ،اس نے میر سے ساتھ دشمنی کی ہائ

على خزانة علمى، ووعاء حلمى، ومنتهى هلى ، وكاشف غلى غلى فى حياتى ومفسلى بعد مماتى ، ومونسى فى اوقاتى ، على غاسلى اذا قبضت ، ومدرجى فى اكفانى اذا تواريت ، على اول من يصلى على من البشر، وممهدى فى لحدى اذا حضر ، على يكنيتى فى الشدائد ، ويحمل عنى الاوابد ، ويدافع عنى بروحه المكائد، لايؤذينى فى على الاحاسد ، ولاير دفضله الاشقى جاحد \_ \_\_\_\_\_

ود علی میرے علم کا خزانہ، میرے علم کا شمکانہ اور میرے قصد وارادہ ک انتہاء، وہ دوران زندگی میراغم خوار اور وفات کے بعد جھے خسل دینے والا ہے، وہ زندگی میں میرامونس ہے اور موت کے بعد جھے خسل و کفن دینے والا ہے، انسانوں میں سے علی سب سے پہلے جھ پرنماز پڑھے گا اور جھے لحد میں اتارے گا، وہ مشکلات میں میری تمایت کرتا ہے اور بدخواہوں کے کر وفریب کو جھے سے دور کرتا ہے، وہ جان پر کھیل کر وشمنوں کے حیلوں کو جھے سے دور رکھتا ہے، علی کی وجہ سے حاسد کے علاوہ کوئی بھی جھے اذیت و آزار نہیں کہنچاتا اور شتی و بد بخت کے علاوہ کوئی بھی اس کے فضائل کا انکار نہیں کرتا''

مولف کہتا ہے: تاریخ بلاؤری ،سلامی اور پکھ دوسری تواریخ میں روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس اور پکھ دوسرے افراد نے کہا:

جب آیہ شریفہ" اِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوةً" تمام مؤتین آپس میں بھائی اس مورہ چرات آیہ ۱۰) نازل ہوئی تو رسول خداً نے تمام ہم مزاج لوگوں کے درمیان صیغہ اخوت پڑھا۔

ال بناء پر حضرت ابو بكر وعمر، حضرت عثمان وعبدالرحمٰن ، سعد بن وقاص وسعيد بن زيد ، طلحه وزيير، افي عبيده وسعد بن معافى ، مصعب بن عمير، وابوابوب انصارى ، ابو ذر وابن مسعود ، سلمان وحذيف ، حمر وزيد بن حارث ، ابو درداء و بلال ، جعفر طيار ومعافى بن جبل اور مقداد وعمار آپس ميس بحائى بمن محائى بن محين ،

دوسری طرف عائشہ و هفسه، نینب بن جحش دمیموندادر ام سلمه، صغید آپس میں بہنس بہنس بن سکیں ۔ بہنس بہنس بن سکیں ۔

آ تخضرت نے مقام ومرتبہ کے اعتبار سے تمام امحاب کے درمیان صیغہ اخوت جاری کیا ،اس کے بعد فرمایا:

انت اخي وانا اخوك يا على ا

"اعلى اتوميرا بهائي اوريس تيرا بهائي مول"

(امالى طوى صفحه ٥٨٥، جلد ٣ تغيير بربان ، جلد ١٣ صفحه ٢٠٠٧، جلد ١)

علی کا دعوی سلونی اور جبرئیل کا سوال کرنا

(۲۹-۸۸۲) شیعه علماء سے قل ہوا ہے کہ ایک دن حضرت امیر الموثنین علی علیہ السلام نے مسجد بھرہ کے منبر برخطاب کے دوران فرمایا:

سلونی قبل ان تفقدونی "میرے فقدان سے بل جو کھ جھ سے پوچمنا چاہتے ہو پوچھلؤ" ﴿ مَا قَبِ الْمُ بِيتُ (صَرَبُوم) ﴾ ﴿ مَا قَبِ الْمُ بِيتُ (صَرَبُوم) ﴾ ﴿ مَا قَبِ الْمُ بِيتُ (صَرَبُوم)

یا ابا الحسن! ان الله خلقکم من انواری کذاك وافق سرك اسراری وضمیرك اضماری تطاع روحی نروحك شهد الله لذلك والفائزون والصابرون و جملة العرش اجمعون ایشهدون بامتزاج ارواحنا اذکنا من نور واحد ،قال الله تعالی :وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسباً وَصِهرًا وَكَانَ رَبُّك قَدِیرًا۔ (سرو، فرقان آیہ ۵۳)

"اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھراس کو خاندان
اور سرال والا بناویا اور آپ کا پروردگار بہت قدرت والا ہے '
اے علی ! آپ کے لیے بس یمی کافی ہے کہ اللہ تعالی آپ کے نفس سے
آگاہ ہے ، اور میرے لیے صرف یمی کافی ہے کہ اللہ تعالی آپ کے نفس
سے آگاہ ہے ، اور میرے لیے صرف یمی کافی ہے کہ میں تیرے مقام و
مرتبہ سے آگاہ ہوں ، ہرکوئی اپنے ہم نشین کی طرف پلٹے گا اور علی پنج بر ضدا
کی طرف جائے گا۔ (نج الا محان صفح ۱۳۳)

وسالتهٔ آن یزیدنی فزادنی زوجتك،وسالته آن یزیدنی فزادنی ذریتك ، وسألته آن یزیدنی فزادنی محبیك فزادنی من غیر آن استزیده محبّ محبیك ـ

"اعلی ایس نے بارگاہ خدا دعری میں التجاکی ہے کہ وہ بہشت میں کھنے میرے ساتھ جگہ دے، اللہ تعالی نے میری التجا تعول کی، میں نے پھر اللہ تعالی سے اس سے زیادہ عنایت ولطف کی درخواست کی تو اس نے تیری اولاد ہمسر کا اضافہ فرمایا، پھر مزید عنایت و کرم کی التجاکی تو اس نے تیری اولاد کا اضافہ فرمایا، میں نے پچے مزید لطف و کرم کی درخواست کی تو اس نے تیرے دوستوں کا اضافہ کیا، پھر علاوہ اس کے کہ مزید لطف و کرم میں اضافہ کیا، پھر علاوہ اس کے کہ مزید لطف و کرم میں اضافے کی التجاکرتا، اس نے تیرے دوستوں کے دوستوں کو شامل کردیا۔

حصرت امیر المومنین اس بات پر بہت خوش ہوئے اور جیرا کی کے ساتھ پوچھا! میرے مال باب آپ پوقربان ہوں! کیا میرے دوستوں کے دوست رکھنے والوں کو بیہ عنایت ولطف شامل ہے؟

رسول خدانے فرمایا: "بال! یاعلی! جب روز قیامت ہوگا میرے لیے ایک سرخ یا قوت سے بنا ہوا بر تیار کیاجائے گا جو سبز زمبر جدسے مزین ہوگا، اس منبر کے ستر (۵۰) زینے ہول کے ہرزینے کے درمیان اتنا سفر ہوگا جو ایک پانچ سالہ گھوڑا تین دن میں طے کرتا ہے'

میں اس منبر پر بیٹھوں گا، پھر اس پر چڑھنے کے لیے تھے آ واز دوں گا، جبتم جلالت ورعب کے ساتھ قدم اٹھاؤ کے تو لوگ تھے دیکھنے کے لیے اپنی گرونیں لبی کرتے ہوں گے: بیآ قا وسردار کوئی اس وقت پیغیبراس وقت منادی حق عدا دے گا کہ وہ تمام اوسیاء کے آ قا وسردار ہیں

## ور من قب الل بيت (مدرم) والم

ایک فض کورا ہوکر سوال کرتا ہے، اے امیر المونین ! اس وقت جرئیل کہال پر ہے؟ حضرت نے آسان کی طرف نگاہ دوڑائی ، پھر اپنے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا: تم جرئیل ہو، اس وقت اس نے پرواز کی اور مجد کی جہت میں شگاف کرتا ہوا چلا گیا، یہ واقعہ د کھے کر لوگوں نے فریاد اللہ اکبر بلند کی اور کہا: اے امیر المونین ! آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جرئیل ہے؟

امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

لما نظرت الى السماء خرق نظرى اطباق السماوات حتى العرش و الكرسى فما رأيتة ،ونظرتُ الارضَ كلّها فلم اره فعلمت انه جبرئيل -

"جب میں نے آسان کی طرف دیکھا تو میری نگاہ نے تمام طبقات آسان حتی کہ عرش وکری تک کی مسافت طے کی ،لیکن اسے نددیکھا، پھر زمین کے تمام گوش و کنار میں دیکھا، اسے ندپایا تو میں مجھ کیا کہ جبر کیل کہی ہے' (الانوارالعمائے جلداصفی ۳۲)

بہشتیوں کا دوز خیوں کے لیے دعا کرنا

(١٨٨٥ - ١) فرات كوفي الي تغيير مين لكهة بين كه مليمان ديلي كيتم بين:

میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میری حاضری کو تعویر اسا وقت نہ گذرا تھا کہ میں نے لبیک کی ایک آ واز سنی ، اچا تک حضرت علی کا وجود مقدس ظاہر ہوا، اس دوران رسول خداً ان کی طرف برجے اور ان سے اس طرح سے مطلح مقدس کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی پھرا پنارخ انور علی علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

يا على ! انَّى سألت الله أن يجعلك معى في الجنة فضعل ،

## الله يت (مدس الله يت (مدس الله يت (مدس الله يت (مدس الله يت ا

دوزخی کہیں گے: لی اپنے پروردگارہے ہماری بخشش کی النجا کرو۔
اس وقت اہل بہشت ان کے لیے وعا کریں گے ،انہیں دوزخ سے نکال کر
بہشت کی طرف لا کیں گے، وہ بہشت میں بغیر ٹھکانے کے عاجزی کے ساتھ گھومیں پھریں
کے اور دوز خیوں کے نام سے معروف ہوں گے ۔الی زندگی گذارنے سے ناراحت ہوکر
بہشتیوں سے کہیں گے:

تم لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور ہمیں دوزخ سے نجات دلائی، اب یہ دعا کرو کہ خدا تعالی ہمارا بیانام ختم کرے اور ہمیں کوئی مسکن وحل عطا کرے''

ای وقت بہتی ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ہوا کو وقی کرے گا کہ وہ بہشتیوں کے چیروں پر چلے ، اس طرح سے وہ نام فراموش کردیں گے، اور انہیں بہشت میں منزل وٹھکا نہ دیا جائے گا۔

اس بارے میں آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُل لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغِفِرُو لِلَّذِینَ لَایَرحُونَ ایگامَ اللهِ لِیجِزِی قَومًا بِمَا کَانُوا یکسِبُون ....سَاءَ مَایَحکُمُونَ۔(سورہ جاثیہ آیہ ۱۲۱۲) "آپ صاحبان ایمان سے کہدیں کہ خدائی دنوں کی توقع ندر کھے والوں سے درگذر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا کمل بدلہ دے سے درگذر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا کمل بدلہ دے

(تغيير فرات صغحه ۲۱۱ جلدا ۵۵ ، بحار الانوار جلد ۲۰۰۲ سخم ۳۳۳)

اصبغ بن نباته على كي خدمت ميس

(۸۸۸ ـ ۱۵) تغیر فرات میں آیا ہے کہ اصنی بن فباند کہتے ہیں: میں نے ارادہ کیا کہ مولی امیر المونین علی علید السلام کی خدمت میں شرفیاب موکر اس کے بعدتم منبر کے زینوں پر چرمو سے اور میرے مگلے آ طو سے، پھرتم میرا دامن پکڑو سے اور میں خدا کا دامن کبریائی ہاتھ میں لول گا، تیرے بیٹے تیرا دامن حق اور تیرے شیعہ تیرے بیٹوں کا دامن تھامیں ہوں سے اور حق کے ساتھ بہشت کی طرف روانہ ہوں سے -

مر وقت آپ تم م بہت میں داخل ہوں سے اور اپنی از واج کے ساتھ اپنے محلات میں جائیں اور اپنی از واج کے ساتھ اپنے محلات میں جائیں محلات میں جائیں محلات میں جائیں محلات میں جائیں محلات میں ان پر کس قدر محل دوتا کہ میرے دوست و کھے لیں، میں نے اپنے وشمنوں کے مقابلے میں ان پر کس قدر فضل و کرم کیا ہے اور آئیں بلندی عطاکی ہے۔

ں ور اپیں ہے، جب عظر بہشت دوزخی سراٹھائیں سے، جب عظر بہشت دوزخ کے دروازے کھل جائیں سے اور دوزخی سراٹھائیں سے، جب عظر بہشت کی لوح ان کے مشامور کی گئی آل فروز کئیں گئے:

" اے مالک جہم اکیا خدا وند متعال جارے عذاب میں تحقیف کرنا جا ہتا اے ، کہم بہشت کی خوشبو سوگھ رہے ہیں؟"

مالک دوز نی ان ہے کہ گا: بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر دی بھیجی ہے کہ میں جہم کے درواز ہے کھوا دول، تا کہ اولیاء خدااس میں جہا تک سکیس۔

یں ، م بے رودوں کے ایم مسلم میں ہوکے نہ دوزخی سراٹھا کر بہشتیوں ہے کہیں گے: اے فلاں مخص ! کیاتم ونیا میں بھوکے نہ ہے کہم نے تہمیں کھلایا تھا؟

مرا کے گا: اے فلال مخص! کیاتم دنیا میں نگے نہ تھے کہ میں نے تہمیں لباس دیا تھا؟ دومرا کے گا: اے فلال مخص! کیاتم دنیا میں خوف زوہ نہ تھے کہ میں نے کوئی اور کیے گا: اے فلال مخص! کیاتم دنیا میں خوف زوہ نہ تھے کہ میں نے مہیں بناہ دی تھی؟

یں پر دوں کے گا: اے فلال فخص! کیاتم وہی نہیں ہو، جس نے اپنے تمام راز مجھے ہتا ہے اپنے تمام راز مجھے ہتا ہے اپنے تمام راز مجھے ہتا ہے اور میں نے انہیں پنہاں رکھا؟ ہبتے اور میں مے: ہاں، ایسانی ہے۔

اے اصنی اگر ہمارا دوست ، خدا کے ساتھ ای حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے گناہ سندر کی جماگ ادرریت کے ذرات کے برابر ہوں ، خدا اسے بخش دے گا انشاء اللہ ) فرشتے علی علیہ السلام کی زیارت کے مشاق ہیں

(۷۲-۸۸۹) تغییرا مام حسن عسکری میں فرکور ہے کہ حضرت نے اپنی مفتکو کے دوران فرمایا: رسول خدانے اپنے بعض ارشادات میں فرمایا:

ان الملائكة اشرفها عند الله اشدّحباً لعلى بن ابى طالب السلام " بوعلى بن من الله الله الله الله من شريف ترين فرشة وه بين، جوعلى بن الى طالب سے شديدترين محت ركھتے بين،

وہ سم جوفر شتے ایک دوسرے کے سامنے کھاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے: والذی شرّف علیاً علیه السلام علے جمیع الوری بعد محمد المصطفیّ۔

"اس خدا کاتم! جس نے محمصطفی کے بعد علی مرتفنی کو تمام لوگوں پر فوقیت بخشی ہے"

#### أيك اورمقام پرفرمايا:

ان ملائكة السَّماوات والحجب يشتاقون الى رؤية على بن ابى طالب كماتشتاق الوالدة الشفيقة الى ولدها البارّ الشفيق - "ب شك آسانون اور ججب كفرشة ال طرح سعلى بن ابى طالب ك ويدار كم مشاق بين جس طرح سايك شفق مان الهي بجون كود يمين كى ترثب ركستى بي النوردام حن عمرى مؤده من مال الوارطدة من الماردام حن عمرى مؤده من مال الوارطدة من الماردام حن عمرى مؤده من مال الوارطدة من الماردام حن عمرى مؤده من الماردام حدة الماردا

اختثأميه

اس معتے کے آخر میں کچھ مفید مطالب بیان کرتے ہیں۔

## 

ملام وآ داب عرض کردں ، تعوز اسا وقت گذرا تھا کہ میرے آقا ومولی باہر تشریف لائے، بین کو اہوا اور آنخضرت کی خدمت بیں حاضر ہوا، آپ تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے ہاتھ میں دیا، الکلیوں بیں الکلیاں ڈالیس اس کے بعد فر مایا:

"ا \_ اصلى بن نباتد!"

من في عرض كيا: بان يا امير المونين!

آپ نے فرمایا:

ان ولينا ولى الله ،فاذا مات كان في الرفيق الاعلى ،وسقاء

من نهرابرد من الثلج واحلى من الشهد -

" ب فنک میرا دوست خدا کادوست ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا تو اعلی علیین میں مقام پائے گا، وہ ای نهرسے پانی پیئے گا جس کا پانی برف سے زیادہ شعنڈ ااور شہدسے زیادہ شیریں ہوگا"

سے زیادہ محدد اور مہد سے زیادہ بیریں اوں میں الموشین !اگر چہ آپ کو چاہئے ۔ میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں ،اے امیر الموشین !اگر چہ آپ کو چاہئے

والأكناه گار بى كيوں نەمو؟

آپ نے فرمایا: بال کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: فَاوُلِیكَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّماً تھِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَنُورًا رَّحیماً -(سوره فرقان آیه ع)

> " پس وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کو حسنات میں تبدیل کردے کا اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہریان ہے" (تغیر فرات منی ۲۹۳ جلد ۲۹۱۷) فیکورہ حدیث کے آخر میں آیا ہے کہ

> يااصبغ إنّ وليّنا لولقى الله من الذنوب مثل زيد الجر ومثل عدد الرمل لغقرها الله، ان شآء الله تعالى

# رازمی کے بال اکھاڑ تکال"

اس دوران امیر المونین علی علیه السلام نے اپنا دست مبارک دراز کیا، جب واپس تھینچا تو آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ بال تھے۔

کھ مدت کے بعد شام سے خبر ملی کہ جس روز علی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک دراز کیا تھا، معاویہ اسے ہوش آیا تو کیا دراز کیا تھا، معاویہ اسے ہوش آیا تو کیا دیگتا ہے کہ اس کی مونچھوں اور داڑی کے بال اکھڑے ہوئے ہیں۔

(نوادر المعجز ات مفر ٢٦، عيون المعجز ات مفر ٢٢، مدية المعاجز جلد اصفي ٢٤١) سوره في كا يت ٢٩ كس كم بارے ميں نازل موئى ؟

(۵۲-۸۷۳) كتاب كنزالفوائد مين فدكورس:

یخ الطا کفداہے سلسلہ سند کے ساتھ اخطب خوارزم اور وہ ابن عباس سے ایک حدیث مرفوع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

پیملوگول نے پیغیراکرم سے بوچھا کہ آبیشریفہ وَعَدَ اللّهُ الَّلِینَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالَحِات منِهُم مَغفِوا قُ وَاَجو اعْفِيماً "الله نے صاحبان ایمان وعل صالح سے مغفرت الصالَحِات منِهُم مَغفِوا قُ وَاَجو اعْفِيماً "الله نے صاحبان ایمان وعلی کے اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے؟ اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے؟ اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے:

ادر اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے "وردہ فتح آبیه ۲۹) کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟

تیغمبرخدا نے فرمایا:

جب روز قیامت ہوگا تو سفیدنور کا ایک پرچم بلند ہوگا اور منادی فریاد کرےگا: "اے موسین کے آتا ومولی! کھڑے ہوجائیں اور ان کے ہمراہ وہ لوگ مجمی آئیں، جواعلان رسالت کے بعد محمہ پرایمان لائے"

بیاعلان من کرحفرت امیر المونین علی علیہ السلام اپنے مقام سے روانہ ہوں گے، اور سفید نور کا وہ پرچم آپ کے حوالے کردیا جائے گا، اس پرچم کے زیر سایہ مہاجرین و انسارین سے وہ لوگ ا کھٹے ہوں گے ،جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پیش قدمی کی ، بیہ

#### ر مناقب الليت (مدير) كي الله الله الله يقار ال

#### علیّ اورعمار احاِ تک غائب ہو گئے

(۵۵۸۷۲) علامہ مجلسی (قدس سرہ) بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء حقد مین میں سے کسی ایک سے روایت نقل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ ریہ ہے:

ایک دن محبان امیر المومنین علیه السلام جامع متجد کوفه میں مل بیٹھے تو حضرت نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران حضرت نے اپنے دست مبارک سے ہوا کی طرف اشارہ کیا اور سخت لیجے میں گفتگوفر مائی۔

اچا تک بادل کا ایک کلوا حفرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ حفرت ممار رضی اللہ تعالى عند کو اپنے ہمراہ لے کراس پر سوار ہوئے اور وہاں سے غائب ہو مجے، تھوڑی دیر محکد اللہ تعالى عند آپ واپس تشریف لے آئے۔

امیر المونین علی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شقشتیہ ارشاد فرمایا۔
لوگوں نے آنخضرت سے کہا: یا امیر المونین ! اللہ تعالی نے آپ کواس قدر واضح و آشکارا طاقت وقوت عطاء فرمائی ہاں کے باوجود معاویہ سے جنگ لڑنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں؟
آ یہ نے فرمایا:

ان الله تعبدهم بمجا هدة الكفار والمنافقين والناكثين والقاسطين والمارقين - والله لوشئت لمددت يدى هذه القصيرة في ازمنكم هذه الطويلة ،وضريت بها صدر معاوية بالشام، واخذت بها من شاربه اوقال: من لحيتة - " بشك الله تعالى نے كفار، منافقين، تاكثين، قاطين اور مارقين كم ساتھ جنگ و جهاوك ذريع أثين بندگى كى ترغيب دلائى بر مناويد و دريع أثين إلى بندگى كى ترغيب دلائى بر فداكى شم ! اگر مين چا بتا تو اپنا مجموعا سا باتھ اس وسيح وعريض زمين پر دراز كرتا اور شام مين معاويد كے سينے پر دے مارتا اور اس كى مونچھوں يا

سرچشمه علم علی کی ذات گرامی

اول کتاب "صراط استقیم" اور الفظائل" میں حضرت امیر المونین علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں کھ مطالب ندکور ہیں، ہم یہاں پرویے ہی نقل کرتے ہیں:

ندکورہ کتاب کے مولف اپنی کتاب کی انیسول فصل میں تحریر کرے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی بارھویں فصل میں تذکرہ کیا ہے کہ تمام اللی وانشوروں کا سرچشمہ علم حضرت امیر المونین علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور تمام نے اپنے علوم آنخضرت سے حاصل کیے ہیں۔

کیا تم نے بینیں سنا ہے کہ کا تب بنی امیہ عبدالحمید نے ابومسلم کو وہ معروف خطوط کیے جنہیں اونٹ پراٹھایا کرتا تھا، اس سے بوچھا گیا کتم نے الیی بلاغت کہاں سے بھی ہے؟

اس نے کہا: میں نے یہ بلاغت اظہام بن ہاشم یعنی علی علیہ السلام کے خطبوں میں اس نے کہا: میں نے یہ بلاغت اظہام بن ہاشم یعنی علی علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک بزار خطبوں سے بھی ہے، وہ الی شخصیت تھے جوعلم و دانش سے مملو تھے اور اوگوں میں این علم کی روشنی پھیلاتے رہے۔

ابوعثان عروبن حیا خطاعم بلاغت وبیان کی کسوٹی ہے، اس نے زمام فصاحت
ایخ ہاتھ میں کی اوراس میں تعرف کیا ہے، وہ علامہ دھرتھا، اس کے باوجوداس نے حضرت
ایخ ہاتھ میں کی اوراس میں تعرف کیا ہے، وہ علامہ دھرتھا، اس کی فکر وعقل حیران و پریشان ہو
امیر خبر کیر کے کلمات میں سے سو (۱۰۰) کلمات جمع کیے، اس کی فکر وعقل حیران و پریشان ہو
کرروگئی، وہ اس حقیقت کا اعترف کرتے ہوئے کہتا ہے:

روں ، وہ ہی سے بہاکدہ حکتوں کے معانی اکٹھے کیے، جو مکارم اخلاقی نفسانی پر مشتل سے ان میں سب سے پہلے کلمہ یہ ہے:

لوكشف الفطاء ماازددت يقينا -

اگرتمام پردے ہے جائیں تومیرے یقین میں اضافہ بیں ہوگا .....تا آخر ظاہری بات ہے کہ جب بھی کوئی فخص جے ہدایت نصیب مویا جے ہدایت

نعیب کی گئی ہے، کلام اہام علیہ السلام میں غور وفکر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خوبصورت الفاظ کو بہترین اسلوب میں ایسے ذکر کیا ہے جیئے گراں قیمت موتی ایک دھا کے میں پروے گئے ہوں نہ تو زیادہ الفاظ استعال ہوئے اور نہ ہی مشکل الفاظ کو کام میں لایا گیا ، بلکہ الی عبارتیں جو پاک نفوں اور نیک طبیعتوں کے لیے ان خوبصورت موتیوں سے کہیں زیادہ لذت بخش ہیں جو حین کی وجہ سے دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ (العراط المستقیم جلدا صفحہ ۲۲۱)

جاحظ افی کتاب "البیان والمتبدین کی میلی جلد می کہتا ہے:

على بن ابي طالب عليهاالسلام فرمات بين:

قيمة كل امرء مايحسن-

" ہر مخص کی قدرو قیمت اس کی نیکی کے مطابق ہے جے وہ انجام دیتا ہے"

اس کے بعد جاحظ اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اگر اس کتاب میں اس کلام کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوتا تو ہمیں ہر چیز ہے۔ بے نیاز کرنے کے لیے یہی کافی تھا، بلکہ یہ ہماری ضرورت سے کہیں بیشتر ہے، اس میں کسی قتم کی کی نہیں ہے، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو، کیکن زیادہ چیز وں سے بے نیاز کرے اور اس کے معانی ومفاہیم لفظوں میں واضح و آشکارا ہوں۔

سے بات تو یہ ہے کہ خدا وند متعال نے اپنی عظمت وجلالت سے ان بلند کلمات کو نور حکمت کے پردے سے ڈھانیا ہوا ہے اور یہ سب کھھ صاحب کلام کی نیت پر ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔

جاحظ مزید کہتا ہے: بید کلام ان سو (۱۰۰) کلاموں میں سے ایک ہے جو امیر المونین علی علیہ السلام کے کلمات سے اکشے کیے گئے ہیں۔ اس کا ہر کلمہ عربوں کے ہزار (۱۰۰۰) کلمات کے برابر ہے۔ (البیان والمقبیدین جلد اصفحہ ۲۷)

معروف شاعرعودی کے اشعار

دوم کتاب" المجموع الرائق" كا مولف لكهتا هے: مين اس كاكو پيند كرتا مول كه

﴿ مِنَا تَبِ اللَّهِ يَتُ (صَدِيمٍ) ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَتُ (صَدِيمٍ) ﴾ ﴿ 435 ﴾

ائتم مصابیح الدجی لمن اهتدی والعروة الوثقی اتنی لم تقصم والیکم قصد الولی وائتم انصاره فی کل خطب مؤلم "آپ هنا نوپ اندهرے میں روثن چراغ بین ان کے لیے جو ہدایت کے طالب بین ،اوراییا عروء وقی اور محکم ہوجو ہرگز جدا نہیں ہوتا۔ قصد ومقصود دوست آپ بین ،ہر مشکل اور تکلیف دہ امر میں آپ بی ناصر ومددگار بین "

وبكم يفوز غدا اذا ماأضرمت فى الحشر للعاصيين نار جهنم من مثلكم فى العالمين وعند كم عرب کے مشہور ومعروف شاعر ''عودی'' کے ان اشعار کو یہاں ذکر کروں ، جواس نے امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کے ہیں۔

بقنا الغرى وفى عراص العلقم تمحى الذنوب عن المسبئ المجرم قبران قبر للوصى و آخر قبران قبر للوصى و آخر فيه الحسين فعج عليه وسلم "نهملتم كارك الرين غرى (نجف اشرف) ك آستانه مقدسه يس مجرم ادر كناه كارلوگوں ك كناه معاف موتے ہيں۔ وہاں پر دوقبر يں ہيں، ان ميں سے ايک قبر جانشين پنجبر (علی ) كى ہے جبكہ دومرى ميں حضرت امام حيين عليه السلام فن ہيں، پس ان كى زيارت كے ليے جلدى كريں ادر ان پر سلام سيجيں "

هذا قتیل بالطفوف علی ظما والبوه فی کوفان ضرّج بالدم واذا دعا داعی العجیج بمکة فالیهما قصد التقی المسلم "مین سے ایک مرزمین طف (کربلا) مین تشناب شهید مواجبکه ان کے والد بزرگوارکوفی میں خون میں لت بت ہوئے۔

جب مراسم مج ادا کرنے کے مرعوبوئے تو پر ہیز گارمسلمان ان دونو ں ستیوں کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں'

فاقصد هما وقل االسلام عليكما وعلى الاكرم الاثمة والنبى الاكرم انتم بنوطه وقاف والضحى

ولايت وخلافت ظاہر و بطاہران کی ملکیت ہوگئی''

ودعاله الهادی وقال ملییا
یارب قد بلغت فاشهد واعلم
حتی اذا قبض النّبی واصبحوا
مثل الذئاب تلوب حول المطعم
"اس ون پیخبر ہادی ؓ نے ان کے لیے دعا کی اور لبیک کہنے والوں نے
کہا: اے پرور دگار گواہ رہنا اور جان لوکہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری
طرح سے جھایا ہے۔

حتی کہ جب رسول خدا دنیا سے رحلت فرما گئے تو پست فطرت ولئیم لوگوں نے بھو کے بھیٹر یوں کی طرح کھانے کے اردگرد حلقہ باندھ لیا (اور آنخضرت سے خلافت غضب کرلی''

و آتو علی آل النبی باکبد حری وحقد بعد لم یتصرم فسبوا ذواریهم وضنوا ولده ویل لهم من هول یوم مؤلم دوخون کے پیاسے صدو بغض کی بناء پر خاندان پیغیر پر پل پڑے۔ ان کی اولاد کو قل کیا اور ان کی ذریت کوقیدی بنالیا ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وردناک روز وحشت کی وجہے'

تركوهم فوق الثرى ورؤوسهم فوق (القنا) مثل الانجم وسرّا وابهم نحوالستايؤمهم رأس الحسينٌ مركب في مهذم

الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت الله ا

علم الكتاب وعلم مالم يعلم "جبكل روز قيامت ميدان محشر مين كناه كارول كے ليے آگ روثن ہوگی اوراس كے شعلے بلند ہورہ ہول كے، اس وقت آپ ہى ذريي نجات ہيں۔ دنيا ميں آپ جييا كون ہے؟ كيونكم علم كتاب اور اس چيز كاعلم جے كوئى نہيں جانيا، وہ آپ كے پاس ہے،

جبریل خادمکم وخادم جدّکم وبغیر کم فیما مضی لم یخدم انبی رسول الله انّ اباکم من دوحة فیها النبوّة تنتمٰی "بهل جرئیل آپ کا اور آپ کے جدکا خادم ہے، وہ آپ سے قبل ہرگز کی کا خادم نہیں رہا۔

اے رسول فرزند! آپ کے پدر بزرگوارا سے باغ کے درخت تھے کہ جس میں نبوت پروان چڑھی''

آخاہ من دون البریة احمد
والحتصه بالامرلولا یظلم
لف الولایة والخلافة بعدہ
یوم الغدیر له برغم اللوَّم
"انبول نے لوگول میں سے پنجبر ضدا احمد سے رشتہ اخوت و برادری قائم
کیا ہے، وہ امر ولایت وفرما نروائی کے لیے مخصوص ہوگئے تھے اگران پر
ظلم نہ ہوتا۔

پت فطرت لوگوں کے رجمان کے خلاف یوم غدر پیفمبر خدا کے بعد

دین میں طال وحرام کے ورمیان کی تم کا کوئی اختلاف نہ ہوتا''
لکتھم سلّموا صوارم بغیھم
وعدوًا علیه بالسواد الاعظم
والله لولا نقض بیعة حیدر
مااستو هبت تللك الحقود النوم
د لیکن ان لوگوں نے اپنی وشمنی و بغاوت کی تکواریں نیاموں سے نکال
لیں اور لوگوں برجملم آ در ہوگئے۔

فدا کی شم! حیدر (علی ) کی بیعت نہ تو رُتے تو بیہ ہر گز سر نہ اٹھاتے "
قتلوا الوصی ببعیهم و تھ بجسوا
جھلا علی امختار ای تھجم
لم یرقبوا ماقاله فی حقه الا
بھادی ولم یرعواله من محرم
د کیکن ان لوگوں نے جانشیں پنج ہر کوظم وسم کے ذریعے قبل کیا اور جہالت
و نا دانی کی بناء پر نتخب شدہ پنج ہر کی کس قدر تو بین کی ؟
ان لوگوں نے پنج ہر ہادی کی ان کے بارے بیس گفتگو کا لحاظ نہیں کیا اور

ان کی حرمت وعزت کا خیال نہیں رکھا''
یالاثمی فی حب آل محمد اقصر هبلت من الملامة أولم کیف النجاۃ لمن علی خصمه کیف النجاۃ لمن علی خصمه یوم القیامة بین اهل الموسم ''اے وہ فخص! جوعلی علیہ السلام کی مہر ومجت کی وجہ سے بچھے طامت کرتا ہے، خاموش ہوجا! اس طامت کی وجہ سے پاگل ہو گئے اور اچھائی تہماری

" ہاں ان کے اجداد مطہرات کوخاک پر چھوڑ دیا، درحالانکدان کے مبارک سر نیزوں پرستاروں کی طرح چیکتے رہے۔
انہیں آزددگی کے ساتھ چلایا گیا، درحالانکدان کے مبارک سر نیزوں پر
ستاروں کی طرح چیکتے رہے۔
انہیں آزددگی کے ساتھ چلایا گیا درحالانکدامام حسین علیدالسلام کا سرسب
سے آگے آگے نیزے برتھا"

بنس الجزاء فی اولادہ
تالله ماهذی فعائل مسلم
لوسلّموا امرالخلافة بینهم
لولیّها وتحرّ حوا من ماثم
"خ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اولاد پنجبرکوکس قدر براجردیا خدا کی
فتم!الیی پاداش ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے"
ہاں!اگر وہ لوگ اس دن خلافت کواس کے حقدار کے حوالے کردیتے اور
گناہوں کے ارتکاب سے پر ہیز کرتے"

لم یستشر یوم الطفوف امیّة من ولد فاطعهٔ ولم تستقدم من ولد فاطعهٔ ولم تستقدم كلّا ولا وقع الدخلاف واصبحوا في الدين بين محلّل ومحرم "برّر روز طف (عاشورا) بن امیاوراولاد فاطمهٔ سے انقام نہ لیتے اور اس کام میں پاؤل آ کے نہ بڑھاتے۔ برگرز کی اختلاف نہ ہوتا اور لوگ اس حالت میں منح کرتے کہ برگرز کی اختلاف نہ ہوتا اور لوگ اس حالت میں منح کرتے کہ

"انہوں نے کس قدر پہلوانوں کی ناکیں خاک پر دگڑیں اور کتنے متم دو سرکش لوگوں کو نابود کیا؟

انہوں نے بحین میں اسلام کی جمایت کی اور اسلام کی اس وقت حفاظت کی جب وہ کمزور تھے، درحالانکہ آپ اس وقت بالغ نہیں ہوئے تھے'

یا من یجادل فی علی عاندًا هذا المناقب فاستمع و تقدم کیما ارد ک عن جدالك صاغرًا متقا عساعنه بانف مرغم متقا عساعنه بانف مرغم "اب وه جوعلی علیه السلام كساته و شنی كی بناء پر مجادله كرتے ہو! اب ان مناقب و فضائل كوسنواور پیش قدمی كرو۔

جب انہوں نے تمہاری دشمنی وخصومت کا جواب دیا تو تم ذلیل وخوار موئ بہماراغرورٹوٹ کیا اور تمہاری ناک زمین رگڑ گئ

یا آل یاسین الذین بحبهم

نرجو النجاة من السعیر المضرم

مازال هاشم فی قریش اعزّة

لهم و انتم عزّة فی هاشم

"اےآل لیمین آپ کی محبت و چاہت کی وجہ ہے ہم روثن کی گئی آگ

ہیشہ قریش میں سے ہائم عزیز وار جمند تھے اور ہائم کے عزیز سے '' ھاقد بعثت بھا الیك ضبح بھا یا ھاشمی فمثلھا لم ینظم لولاھم ماكان یعوف عابد

# 

قسمت میں نیں۔

جس کاعلی دیمن ہے وہ کس طرح سے بوز قیامت میدان محشر میں نجات پائے گا' هو آیة الله الّذی فی حلقه وحسامه الغضب الذی لم یلهم وهو الدلیل الی الحقائق عارضت فیها الشکوك من الظلال المظلم "دوه تلوق كے درمیان خداكى آیت ونشانی اور این شمسیر ہیں كہ آرام نہیں ہے۔

وہ ایسے حقائق کی طرف راہنما ہیں جن میں مگراہی و تاریکی کی وجہ سے تردیدلاحق ہوتی ہے''

﴿ اختار المختار دون صحابة صنوا وزوّجه الاله بفاطم صنوا وزوّجه الاله بفاطم س عند فی بدر وس خیبر والخیل تعثرفی القنا المتحطّم در پیغیر مختار نے اصحاب میں سے انہیں اپنا بھائی اور مہربان دوست کے طور پر منتخب کیااور خدا وند متعال نے فاطمہ کوان کی زوجہ بنادیا'' (ان کی شجاعت و بہادری کی داستان) جنگ بدر و خیبر سے پوچھو کہ جس وقت میدان جنگ گرم تھااور گھوڑے ٹوٹے ہوئے نیزوں پر گرد ہے تھے''

كم كاد فى الابطال من متعثرم واباد من متعثرم واباد من متمرد متعثرم وحمى لمن الاسلام وهو من الصبا متكتفا فى بردة لم يحلم

المدح في علاك ابتداء شعرى ماتصنع وامير ان عدت الامراء استطال الاتناهى مالهن أ ومعاليك اذا خاب من نواحيه اشرقت اجزاء " آپ کی شان والا تبار کی مرح کی انتهااس کی ابتداء ہے کاش میں جان سكاكم شاعرك طرح سے آپ كى مدح سرائى كرتے ہيں، اے براور مصطفی اوران کے چیازاداورامیر!اگرتم کوامراء شار کرو۔ ہم د کیمتے ہیں کہ جو پچمطول میں انجام پاتا ہے بالاخراس کی انتہا ہے،لیکن آپ کے فضائل فلک دوار کی مانند ہیں کہ جس طرح اس کا کچھ حصتہ جھیپ جائے تو دوسرے حصے ظاہر ہوجاتے ہیں"

اوكبدر مايعتر يه خفاء من غمام الاعراة انجلاء يحذر البحر صولة الجزر لكن غارة شعواء عارة شعواء ربّما رمل عالج يوم حصى لم يضق في رماله الاحصاء وتضيق الارقام عن معجزات لك يا من اليه ردّت ذكاء

لله بالدین الحنیف القیم
"اب میں نے بیقسیدہ آپ کی شان میں کھے کر بھیجا ہے اے ہائمی! اے
منتشر کردو، کیونکہ ایسا کوئی تصیدہ نہیں کھا گیا۔
اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی بھی دین حنیف وتحکم کے ساتھ خدا کی عبادت
کرنے والا پیچانا نہ جاتا"

لكم الشفاعة في غد واليكم في الحشر كشف ظلامة المتظلم مولاكم "العودي" يرحو في غد بكم الثواب من الا له المنعم فتقبّلوًا منه المديح فماله الاالمديح وحبكم في المقدم "كل روز قيامت شفاعت كي ما لك آپ بين اور روز محشر مظلومون كا في المروز محشر مظلومون كا في الكرابوكا۔

آپ کا غلام "عودی" کل روز قیامت آپ کے وسلمے احسان کرنے والے خدا سے قواب کی امیدر کھتا ہے۔

پس اس کی بیان کی ہوئی مدح وثنا کو قبول فرمائیں ، کیونکہ کل روز قیامت اس کے پاس آپ کی مدح و مہت کے علاوہ کچھ نہیں ہے''

(المجمواع الرائق مغي ٩٦ (مخلوطه ) جلد المغيرا ٢٧ (مطبوع)

فیخ صالح تمیمی کے اشغار

سوم ادب كے پیشواؤل كے پیشوا شيخ صالح تميى امام المتقبن امير المونين على عليه السلام كى مدح ميں يول كويا ہوئے ہيں:

کرے تو پھر حق کی طرف جانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی زینہ ہیں ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ ایا ہے جسے ہارون کا موک سے ،آپ بہترین پنجبروں کے جانشین ہیں'

آپاس وقت تھے جب آسان دھویں کی مانند تھا، کہ نہ ستار فرقد تھا اور نہستارہ جوزاء۔

دریائے قدرت کی تاریکی میں لباس صدف کے درمیان روثنی کا وجود نہ تھا۔ اس دن خالی نہ تھا کہ اسے خالی کہا جائے اور نہ پر تھا کہ اسے پر کہا جائے''

قال زورًا من قال ذلك زور وافترى عن يقول ذاك افتراء آية في القديم صنع قديم قاهر قادر على مايشا بناً و العظيم قال عظيم

### 

" یااس چاند کی ماند ہے کہ جب پہال ہوتا ہے تو بادل کی اوث سے آ شکار ہوتا ہے۔

سمندر مدوجز رکے حملے سے خوف کھاتا ہے، لیکن مدوجز رکا حملہ کس قدر بے رحم ہے۔

اکثر اوقات کسی دن بیابان کی ریت کوشار کرناممکن ہواور اسے گئے میں کسی مشکل نہ ہو۔

لین اے وہ ستی کہ ذکاوت و ہشاری جس کی بائدی ہے آپ۔ کے معجزات کو سننے سے ناتواں ہیں'

یا صراطا ایے الهدی مستقیما ویه جاء للصدرورشفاء نبی الدین فاستقام ولولا ضرب ماضیك ما استقام النباء انت للحق سلم مالواق یتاتبی بغیره الارتقاء انت هارون والکیم محلا من نبی سمت به الانبیاء من نبی سمت به الانبیاء من نبی سمت به الانبیاء محرد است و برایت کی طرف بصورت متقیم موء آپ کے سب سے صحت یاب ہوتے ہیں۔

دین آپ کی وجہ سے قائم ہوا ہے آگر گذشتہ زمانے میں آپ کی شمشیر کی ضربتیں نہ ہوتیں تو دین کی نمیاد ہر گڑ حکم نہ ہوتی ۔ آپ سالکان حق کے لیم ایک زینہ ہیں آگر کوئی اس زینے سے لیٹ آپ کوئٹ

# الله يدّ (هذيوم) الله يك (هذيوم) الله الله يك (كذيوم) الله الله يك (ك (ك لهم) الله يك (ك (ك لهم) الله يك (ك (

حروف "ثرمی" کہ جس کا معنی خاک ہے ہر گز حرف "ثریا" کہ ایک درخشاں ستارہ ہے کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے اور بلند نہیں ہو سکتے۔ اس وقت کہ جب روح "عظیم" نے اپنے پروردگار کی طرف سے نداء لائی تو تیری جان سے سیم روح اس نے تھنچ کی"

قائلا من انا فروی قلیلا وهو لو لا فاته الاهتداء لك اسم رآة خیر البرایا مذ تدلی وضعه الاسراء خط مع اسمه علی العرش قدما فی زمان لم تعرض الاسماء ثمّ لاحالصباح عن غیرشك وبدا سرها وبان الخفاء وبری الله آدمًا من تراب ثم كانت من آدم حواء ثم كانت من آدم حواء ثم نهوت و بهای نه به ق

آپ کا وہ نام ہے جمعے خدا کی سب سے بہترین مخلوق رسول خدا نے اس وقت و یکھا جب وہ شب معراج نزدیک ہوئے۔

ان کانام قدیم ہے اس وقت عرش اللی پر ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا جب اساء وجود میں نہ آئے تھے۔

پھرسپیدہ مسے ظاہر ہوا اور بغیر کسی شک وتر دید کے وہ اساء ظاہر ہوئے اور ان کا پنہاں ہونا آشکار ہوا۔

#### 

ویل قوم لم یغنها الانبیاء لم تکن فی العموم من عالم الذ لم تکن فی العموم من عالم الذ رقو ینهی عن العموم النهاء دو کی کہتویہ بہتان ہے، اس نے خود جھوٹ بولا ہے اور افتراء باندھا ہے۔ آپ خدا وند قاہر وقد یم کی بنائی ہوئی ایک قدیم نشانی ہیں، وہ جس چیز کو چاہاں پرقدرت رکھتا ہے۔

آپ وہی خبر ہو جسے خدا وند متعال نے عظیم کہا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خبر کافی نہیں ہوتی ۔

آپ عالم ذریس عام لوگوں میں نہ تھے، صاحب عقل وخرد ایسی کوئی بھی بات عام لوگوں سے قبول نہیں کرتے''

معدن النّاس كلها الارض لكن انت من جوهر وهم حصياء شبه الشكل ليس يقيضى تساوى انما فى الحقائق الاستواء لاتفيد الثرى حروف الثريا رفعه استعلاء شمل الروح من نسيمك روح حين من ربّه اتاه النداء من ربّه اتاه النداء موت بين، جبداوك شريت وخلقت زيمن بي كين آپ جوبر سے خلق موت بين، جبداوك شريت بيں۔

حقائق مس برابر ہے۔

الا أنّ صندوقا أحاطه بحيدر وذي العرش قداربي الے حضرۃ القدس فان لم یکن لله کرسی عرشه فانّ الّذي في ضمنه آية الكرسي " آگاہ ہو جاؤ! بے شک بیضری مقدس حیدر کی قبر کو محیرے میں لیے ہوئے ہے صاحب عرش نے اسے حضرت حق کوعطا کیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے اس کے عرش پر کری نہ ہو، بیشک جے قبرنے اپنے حصار میں لیا مواہے آیة الکری ہے " کسی شاعر نے اس بارے میں کتنا اچھا لکھا ہے: شهدا الانام بفضله حتى العدا والغضل ماشهدت به الاعداء قتلًا لُات انواره لذولي النهي فتزجزت عن عينها الظلماء " تمام لوگ حتی کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی فضیلت و برتری بر

سواہی دی ہے۔ شان وشوکت اور فضیلت وہی اچھی ہوتی ہے جس کی ویمن گواہی دیں۔ دیمن گواہی دیں۔ المرید سے مدن المرید عقل فرد کے لیے میں مصریح اور الدر سرانوار

پس ان کے انوار صاحب عقل وخرد کے لیے روشن ہو گئے اوران کے انوار سے تاریکیاں روشن میں تبدیل ہوگئیں''

اس کے بارے میں ایک اور شاعر رقمطراز ہے:

يروى مناقبهم لنا اعداؤ هم لا فضل الا مارواة حسود واذا رأ وها مبغضوهم لم يكن للعالمين عن الولاة مجيد

یدہ وقت تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی سے طاق کیا۔ اور پھر حضرت حواء کو حضرت آ دم سے پیدا کیا'' عبد الباقی عمری کے اشعار

چهارم ایک ادیب شاعرعبدالباقی عمری مدح علی علیدالسلام میں رقسطراز ہے:

يا ابا الاوصياء انت لطه صهرة وابن عمه واخوة ان لله في معانيك سرّاً اكثر العالمين ماعلموة انت ثاني الابآء في منتهى الدو روآياؤة تعد بنوة خلق الله آدمًا من تراب فهو ابن له وانت ابوة فهو ابن له وانت ابوة

''اے اوصیاء اور جانشینوں کے باپ آپ کے داماد چھا زاد اور بھائی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے معانی میں کچھ راز رکھے ہیں کہ جنہیں جاننے کے لیے لوگوں میں سکت نہیں ہے۔

آپ دائرہ خلقت کی انتہاء کے دوسرے باپ ہیں ، ان کے باپ ان کی اولاد شار ہوتے ہیں۔

خدا وندمتعال نے حضرت آ دم کوخاک سے پیدا کیا ہے، کیس وہ خاک کا بیٹا ہے اور آپ ابوتراب ہیں''

علی کی ضریح مقدسہ کے بارے میں

ندكوره شاعرة تخضرت كي ضرح مقدس كي تعريف وتوصيف ميس يول لكهت بين:

آنخضرت نے فرمایا: میں اس دعا کے ساتھ تیرہ (۱۳) اساء کا اضافہ کرتا ہوں۔
بید فرمان پیامبر خدا ، خود اسم مبارک امیر المؤنین اور ان کی معصوم اولاد کے اساء
مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں آخری نام حضرت جمت ابن الحن صاحب الزمان ہے۔
(المجموع الرائق جلد اصفح ۲۵۲، الصحیفة العلویة الثانی صفح ۵۵)

#### علیّ جیبا کوئی نہیں

ششم ممل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ مخصر بفرد ہیں ،مشرق ،مغرب ،قدیم جدیداور دور حاضر میں ان جیسا کوئی نہ دیکھا گیا۔

(صوت العدالہ جلد اصفی ۲۳)

#### علیٰ کے بارے میں عیسائی جورج جرداق کا اظہار

ہفتم عیسائی مولف ''جورج جرداق' اپنی معروف کتاب ''صوت العدالة' میں جنگ صفین اور دونوں لفکروں کی جنگ کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے: جب جنگ کا شور وغوغا تھا، کشتوں کے پنتے لگ رہے سے اس دوران آپ توار کا کوئی ایسا وار نہ کرتے گر یہ کہ ہر طرف فریادیں بلند ہو رہی ہوتیں گلوں سے ہزار فریادیں اس طرف اور ہزار فریادیں اس طرف سے سنائی دے رہی تھیں تمام کہدر ہے ہے:

آ گاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے بہشت اس کی تکواروں کے سائے میں ہے وہ جزیرۃ العرب کے خوف ناک بہاور کے سامنے شیر دلیر کی طرح جم کر کھڑے ہوئے ،جبکہ اس نے بچینے میں قوت ایمان کے سوا آپ کے پاس کیا تھا ؟ آپ نے اس عرب بہاورکوا ٹھا کرز مین پروے مارا۔

آگاہ ہوجاؤا وہ علی بن ابی طالب ہے جس نے اپنے ہاتھ سے قلعہ خیبر کے محکم دروازے کو اکھاڑا ،میدان جنگ کے بہادروں کی جانوں پر لرزا طاری کردیا اور اس

''ان کے مناقب وفضائل ان کے دشمنوں نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں ، فضیلت وہی ہوتی ہے جو دشمن کی زبان پر جاری ہو۔ جب ان کے دشمن ایسے فضائل نقل کرتے ہیں تو پھر دنیا والوں کے لیے ان کی ولایت قابل انکار نہیں ہے''

#### خطبہ طثنجیہ کے بعد علی کی دعا

پنجم کتاب''المجموع الرائق من از ہارالحدائق'' میں مذکور ہے۔

حفرت امیر المونین علیه السلام نے اپنا معروف خطبہ " طثنجیه " ارشاد فرمانے کے بعد مندرجہ ذیل دعا بیان فرمائی:

تحصّنتُ بالملكِ الحيّ الّذي لايموتُ ،وَاعتصمتُ بذي الفرةِ والعدلِ والجبروت ،واستعنت بذي العظمةِ والقدرةِ والملكوتِ من كلّ ما أَخا فُهُ واحذَرُه۔

" میں نے اپنے آپ کواس بادشاہ کے مضبوط قلع میں قرار دیا ہے جس
کے لیے موت نہیں ہے اور اس خدا کا دامن تھاما جوعزت ، عدل اور
جروت کا مالک ہے ۔صاحبعظمت ، قدرت اور ملکوت سے مدو ماگل ہے
ہراس چیز کے لیے کہ جس سے میں خوف کھا تا اور ڈرتا ہوں''
اس کے بعد فرمایا:

ماذكر احدكم هذه الكلمات عند نادلة اوشدّة الّاازاحها عزّوجل عنه الاالموت ـ

"جب بھی کوئی شخص ان کلمات کوموت کے علاوہ کسی بھی بلایا تختی کے نازل ہوتے وفت پڑھے تو خدا وند متعال اس بلا اور تختی کو برطرف کردیتا ہے'' جابر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے امیر المونین! فقط یمی دعا پڑھے؟

" اور جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے ، وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہداء کا درجہ رکھتے ہیں اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی دراصل اصحاب جہتم ہیں"

الله اور رسول پر ایمان لانے والوں سے مراد مونین اور علی کی ولایت رکھنے والے ہیں ،جبکہ کفار سے مراو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا،علی کی ولایت کو جمٹلایا اور ان کے حق کا انکار کیا۔ (تاویل الایات جلد اسفیہ ۲۰۰، جلد ۱۳)

علیٰ کے مخصوص فضائل

(۸۷۴ م ۵۷ م) كتاب " المجمواع الرائق من ازهار الحدائق" مين آيا ہے۔

امیر المونین علی علیہ السلام کے لیے ایک سوخصوص فضائل نقل ہوئے ہیں جوشخ سعید ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موی بن بابویہ قدس سرہ نے الاس میں روز غدیر خم نقل کیے ہیں ۔ یہ فضائل رسول خدا کے مبارک ہونوں سے بیان ہوئے کہ خدا وند متعال نے علی کوان سے نواز ا ہے۔

ہم نے ان میں اٹھاکیس (۲۸) کا انتخاب کیا ہے جو یہاں مخضر طور پرنقل کرتے ہیں۔ (۱-۱) بے شک اللہ تعالی نے انہیں اپنے نور عظمت سے خلق فر مایا ہے ، جبیبا کہ رسول خدا کا فر مان ہے:

خُلقت انا وعلىّ من نور واحد\_

" میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں "

(۲-۲) وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اپنے بابوں کے صلوں اور ماؤں کے رحموں میں خداکی پرسش کرتے تھے۔

(۱۰\_۳) جب انہیں ظاہری وجودعطا ہوا تو آسان سے پشت کعبہ تک ایک نور چیکا کہ وہ

افراد دوسرے لوگوں کواس پر چم کے نیچ آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

حضرت علی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پروردگار عالم کے نور سے بنے موے منبر پر رونق افروز ہوں گے ، اس دوران ان میں سے ایک ایک کرے تمام افراد کو آخضرت کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا ، آپ ان میں سے ہرایک کواس کا مخصوص نور عطا کریں گے ، جب آخری شخص اپنا اجر وصول کرنے گا تو اس سے کہا جائے گا:

فيقوم على عليه السلام والقوم تحت لوانه معه حتى يدخل بهم الجنة ، ثمّ يرجع الح منبره ، فلايزال يعرض عليه جميع المؤمنين فيا خذ نصيبه منهم الے الجنة ، وينزل اقوا ماعلے النّار۔

" اس دفت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے روانہ ہوں گے اور وہ لوگ بھی آ تخضرت کے ساتھ چلیں گے جوآ پ کے پرچم کے زیرسایہ ہوں گے جتی کہ انہیں بہشت میں لے جا کیں گے، وہ پھر اپنے منبر کی طرف لوٹش کے ، کہ انہیں بہشت میں لے جا کیں گے، وہ پھر اپنے منبر کی طرف لوٹش کے ، میشہ تمام مونین ان کے حضور میں حاضر ہوں گے اور اپنا حصہ اور نصیب لیتے ہوئے جنت کی طرف جا کیں گے اور پچھلوگوں کو دوز خ میں ڈالا جائے گا"

درج ذیل آییشریفک تغییر بھی یہی ہے جس میں ارشاد مورہ ہے: وَالَّذِینَ آمنُو بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولٹكَ هُمُ الصِّدِّ یَتُونَ وَالشُّهَدَ آءُ عِندَرَبِّهِمِ لَهُم أَجرُ هُم وَنُورُ هُم وَالَّذِینَ كَفَرُوا اوَكَذَّبُوابِایاتِناً اُولِئِکَ اَصحَابُ الجَرِحِیم۔(سورہ صدید آیہ ۱۹)

آ گاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہے، اگر روئے زمین پر موجود تمام لوگ جنگ کے لیے ان کے مقابلے اٹھ کھڑے ہوں، ہر گرز انہیں کسی قتم کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ بالکل وحشت زوہ نہیں ہوتے ۔

آگاہ ہوجاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں، وہ وہ ہیں کہ انہیں ذر برابر خوف نہیں ہے كموت ان كا تعاقب كرنے ياموت ان كا استقبال كرنے كے ليے آئے۔

آگاہ ہو جاؤ! وہ علی ابن الی طالب ہیں، وہ وہ ہیں جنہوں نے جنلی میدانول میں جاعت و بہادری کے ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیے اور ایسے ایسے مواقع ایجاد کے کہ جوانسانوں میں کسی کو بھی میسر نہ ہوئے ، زہد وتقویٰ نے ان کے لیے جنگ ومبارزہ ك راست كھولے، جبكه دوسرول كے ليے زبدنے كوشه كيرى كے دروا كيے،ان كى مبرومجت نے کینہ وحسد کے محلوں کو الٹا کر رکھ دیا ، انہوں نے جنگوں کا بہترین ماحول قرار دیا اور لوگوں سے ان کے عشق ومجت نے انہیں اس طرح کے رعب انگیز مبارزوں کے لیے ابھارا۔

آگاہ ہو جاوًا وه على بن ابى طالب بين، وه وه بين جنہوں نے اپنى تكوار سے تاریکی کوختم کیا اور دشمنول کے سرول پر بجلیاں برسائیں اور ان پر وحشت ناک طوفانوں کی آ ندھیاں چلائیں، جو آئیں جڑوں سے اکھاڑنے کا سبب بنیں، وہ اس صورت حال میں اس طرح سے فریاد بلند کرتے کہ خوف و ہراس کوفراموش کرجائے۔

وفى عينيه دموع تحولت شرارا وفي حناة عطف توقد نارًا "ان کی آتھوں میں اھکوں کی بوئدیں آتش کے شرارے بن جاتے اور مهر دمحت میں ان کا دل مجٹر کتا ہوا شعلہ ہو جا تا''

آگاه موجاوً! وه على بن ابي طالب بين، وه وه بين كدان كي شمشير سي ظالم وستم كر کے رگ ویے میں ندائرتی محریہ کہ وہ مسکراتے اس پاک دامن مخص کی طرح جوکسی لاابالی ہتاک مخص پر ہنتا ہے۔

آگاه موجاوً! وه على بن ابي طالبً بين، كه إن كي شمشير فضا مين بلندنه موتي ممريد کہ سرز مین تجاز بحراق اور شام میں فتکنجوں میں جکڑے ہوئے فریاد کرتے اور کہتے: اےشمشیر حت! آپ پر ہمارے باپ قربان مول، اے مظلوموں اور مجروموں کی دادخوائی کرنے والے

آگاه موجاوً! وه على بن ابي طالبً بين كه جوتند وتيز آندهيون مين نقراء كي يناه گاه امواج سیلاب کے مقابلے میں ضعفول کا آسرا اور ہلاکت خیر طوفانوں کے مقابلے میں در ماندہ لوگوں کے لیے سکون واستراحت کا سبب ہیں، وہ کرکتی دوپہر میں بے سہارا لوگوں کے لیے سائنان ہیں۔

آگاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں ، کہ جوز مین کے جس حصے پر قدم مبارک ر میں وہ سرسبز وشاداب موجاتی ہے اور اس پر رحت النی کی بارش برسی ہے، ان آ بروکی دجہ سے نہروں میں یانی جوش مارتا ہے اور انہی کی محبت کے صدقے میں سمندروں میں موجیں اتھتی ہیں۔

آگاه موجاوًا وه على بن الى طالب مين، كداكر دل ياك و ياكيزه مون تو انبى كى وجہ سے دل خوشیوں سے پھو لے نہیں ساتے اور پرمسرت ہوتے، اگر قلوب یا کیزگی سے خالی موں تو بندے اور عملین موجاتے ہیں۔

آگاہ ہو جاؤ! ووعلی بن ابی طالب ہیں، کدان کے بارے میں روزگار زمانداور ان کی شمشیر باہم ایک صدا ہوکر کہیں گے:

> "لاسيف الَّاذوالفقار ولافتي الَّاعليُّ عليه السلام ـ '' ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوارٹیس اور علی کے سوام کوئی جوان مردٹیس ہے''

امكتنى الله منك لاعنِّرنَّ الى الله فيك ولاضر بنك بسيغى الَّذى ماضوبت به احدا الله دخل النار والله، لو ان المحسن والمحسين فعلا مثل الذى فعلت ، ماكانت لهما عند هوادة ولاظفراً من بارادة حتى آخذ المحق منهما وأزلح الباطل عن مطلمتهما-

" پس خدا ہے ڈرو اور لوگوں کے اموال انہیں واپس کرو، اگرتم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ جھےتم پر سلط کرے (اس وقت) میں خدا کی بارگاہ میں تیرے بارے میں معذور ہوں گا اور ای شمشیر سے بچھے کل کروں گا جو میں نے آج تک کسی پرنہیں چلائی مگر یہ کہوہ وارد جہتم ہوا، خدا کی قتم جو بھی نے آج تک کسی پرنہیں چلائی مگر یہ کہوہ وارد جہتم ہوا، خدا کی قتم جو بھی تو نے کیا ہے اگر حسن وحسین بھی ایسا کرتے تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور ان کی خواہش کو بھی قبول نہ کرتا، یہاں تک کدان سے حق والیس لے لیتا اور باطل کو ان سے دور کرتا"

( نهج البلاغه، تامه اس، بحار الانوار جلد ٢ ٢ صفحة ١٨١)

#### أيك اورخط

(۳) حفرت علی علیدالسلام کے کارکنوں میں سے کی کوکسی ولیمہ پر مرعوکیا تو اس نے وہ وعوت قبول کرلی تو امام علیدالسلام نے اسے تخت سے منع کردیا اور اسے سخت سیریہ کرتے ہوئے فرمایا:

أفلاقامة حقّ يريدون ان يرشوه بالدعوة ،والحقى لقِام بدون رشوة ،ام لانزال الباطل منزلة الحق ؟

" "كيا وه حق كو بر پاكرنے كے ليے تنهيں وعوت (وليمه) كى رشوت دے رہے ہيں؟ ورحالانكه حق رشوت كے علاوہ بھى قائم ب- يابيہ چاہتے ہين كم باطل كوحق كا قائم مقام بنائيں؟"

### 

آ گاہ ہو جاوا وہ علی بن ابی طالب ہیں، پس اے فتندگر واور شوروغوغا برپا کرنے والوا راہ فرار اختیار کر جاؤور نہ تہیں نہ بلند و بالا پہاڑ پناہ دیں گے اور نہ وسیع وعریف دشت وصحرا-ہفتم جرج جراق مسیحی نے اپنی کماب ''صوت العدالہ'' میں امیر المونین علیہ السلام کے خوبصورت کلام سے پچھ مصلفل کیے ہیں، جنہیں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔

(۱) علاء بن زیاد حارثی امیر المونین علی کے دوستوں میں سے تھے، وہ مریض ہو گئے ، آنخضرت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ نے ان کا وسیح وعریض گھر دیکھا تو فرمایا:

ماكنت تصنع بسته هذا الدار في الدنيا؟ اماانت اليها في الآخرة كنت احوج ، بلى، أن شئت بلغت بهاالآخرة تَقرى فيها الضيف و تصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها ، فاذاانت قد بلغت بها الآخرة-

"اس دنیا میں اس وسیع گھر کوکیا کرتے ہو؟ کیاتم جہان آخرت میں اس سے وسیع تر گھر کے بختاج نہیں ہو؟ ہاں اگرتم وسیع گھر کے ذریعے آخرت تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس میں مہمانوں کو دعوت کرواور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے واجب حقوق مستحقین کوادا کرواگر ایسا کروگ تواس کے وسیلہ سے تم نے خانہ آخرت حاصل کرلیا"

(نهج البلاغه خطبه ۲۰، بحار الانوارجلد ۴، سغه ۲ ۳۳)

#### علیٰ کا اپنے کارندے کے نام خط

(۲) جب امیر المونین علی علیه السلام مطلع ہوئے کہ ان کے کارندوں میں سے کوئی ایک بیت المال میں تصرف کررہا ہے تو آپ نے فوراً اسے خط میں درج ذیل عبارت المحی۔ فاتق الله ، واردد الی هولا ء القوم اموالهم ، فائلك ان لم تفعل ثم

# ما تب الل بيتُ (مندير) كا كالكالي ﴿ (457 ﴾

" عدل تمام امور کوان کے موقع محل برر کھتا ہے اور سخاوت ان کوان کی حدول سے باہر کردیتی ہے۔ عدل سب کی مجمداشت کرنے والا ہے، اور سخاوت ای مے مخصوص ہوگی جسے دیا جائے ۔ لہذاعدل مخادت سے بہتر ہے"

(نيج البلاغه كلمه قصار ۲۳۷ ، بحارجلد ۲۵ مغه ۳۵۸)

#### مومن کی تعریف

المام عليه السلام في البديسي مومن كي تعريف مين فرمات بين: المومن يشرفي وجهه ،وحزنه في قلبه، اوسع شيخ صدرًا ، واذلَّ شي نفسا يكره الرفقه ويشتا السمعة ، طويل غمه بعيد لمه ، مشغول وقته ، شكور صبورٌ مغمور بنكرته ،ضنين بخلته سهل الحليفة لين العريكة ـ (نج البلاغه كلم قصار ٣٣٣) " مومن کے چیرے پر بشاشت اور دل میں غم واندوہ ہوتا ہے، ہمت اس کی باند ہے اور اپنے کو ذلیل وخوار مجھتا ہے۔ سر بلندی کومیر اسمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔اس کاغم بے پایان اور ہمت بلند ہوتی ہے۔ بهت خاموش ، بهمه وقت مشغول ، شاكر ، صابر ، فكر مين غرق ، وست طلب برهانے میں بخیل ،خوش خلقی اور نرم طبیعت ہوتا ہے اور اس کا نفس پھر ے زیادہ سخت اور خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے'

#### کون مقرب ہے؟

(2) امام عليه السلام فرماتے ميں:

يأتي على الناس زمان لايقرب فيه الّا الماحل ، ولايظرّف فيه الا الفاجر، ولايضعف فيه الله لمنصف (نج البلاغة كلم تصار ١٠٠١، عار جلد ١٥ صفحه ١٢٨) " اوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاموں میں مقرب

# مناقب الل بيتُ (هذيوم) ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَتُ (هذيوم) ﴿ اللَّهُ اللّ

" عالم كوحق حاصل نبيس ہے كه وہ ايبا كام كرے اگر چه بورى ونياكى حومت اس کے حوالے کردی جائے، وہ کسی طرح سے الی وعوت ولیمہ میں جاتا ہے جس میں امراء کو دعوت دی من ہواور فقراء ومساکین کونظر انداز کیا جائے؟ بیکام لوگوں کے ساتھ تفرقہ وجدائی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہی تفرقہ بی تو ہے جس سے بعض لوگوں کے دل مجروح ہونے کی وجہ سے علیٰ کا دل مجروع موتا ہے'

" آگاہ ہو جاؤ! اس وقت كوئى جامعه اور معاشرہ يابر ہوتا ہے كمكى كروه كو وعوت دینے اور کسی کو دھتکارنے سے بےعدالتی و بے انصافی نہ ہو'

#### محمر بن ابی بکر کی شہادت برعلی کا اظہار

جب معاویہ کے مزدوروں کے ہاتھوں محمد بن الی بکر کے قتل کی خبر آ مخضرت تک مینی تو آپ نے فرمایا:

ان حزننا عليه علے قدر سرورهم به، الّاانّهم نقصوا بغيضاً و نقصتا حسبياً-

"اس كى شهادت برميراغم اس قدر ب،جس قدر شاميول كوخوش موتى، بلاشبدان کا ایک اور دشمن کم ہوا اور جم نے ایک دوست کھودیا"

( نبج البلاغه بكلمه نعبار ٣٢٥ بحار جلد ٢٣٥ صفح ٩٩٦)

#### عدل بهتريا سخاوت

(۵) امام عليه السلام سے يوچيت بين، عدل وانساف افضل بي عطا و بخشش: آپ

العدل يضع الامورمواضعها ،والحود يخرجها من جهتها ، والعدل سائس عام والجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما وافضله الم

" اس خدا کی حمد و شاء کرتا ہوں کہ اس کا احسان عظیم ہے اور نعمت تمام کو شال حال ہے، اس کی رحمت اس کے غضب و خشم سے پہلے ہے، اور اس کا کلمہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اس کی مشیت کا ہرشی بین نفوذ ہے، اس کا کلمہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اس کی مشیت کا ہرشی بین نفوذ ہے، اس کا کلمہ کمال تک پہنچا ہوا ہے اس کی یوں حمد و شاکرتا ہوں کہ اقرار کرنے والا اس کی ربوبیت کا اقرار کرے (اس کی بندگی کے مقابلے بیس خاضع و فروتن ہو) اپنی خطاؤں سے بیزار ہو جائے، (اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اس کی مند ہوکہ اس کے سبب کروئی اپنی خطاوں سے مغفرت و بخشش کا خواہش مند ہوکہ اس کے سبب سے رہائی ملی ہے اس دن سے جس میں ہرکوئی اپنے آپ بیں مشغول ہے اس دن سے جس میں ہرکوئی اپنے آپ بیں مشغول ہے اور اپنی آل اولا دسے مند پھیرے ہوئے ہے،

ونستعینه وتسشرشده ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه، وشهدت له شهود (عبد) مخلص مومن ، فردته تفرید مومن متقین ،ووخدته توحید عبد مذعن لیس له شریك فی ملکه، ولم یکن له ولی فی صنه جل عن مشیر ووزیر ،وعن عون ومعین ،ونصیر و نظیر-

علم فسته وبطن فخبر،وملك فتهر ،وعصى فغصر (وعبدفشكر) وحكم فعدل (وتكرم وتفضل) لم يزل ولن يزول اليس كمثله شى، وهو (قبل كل شى و) بعد كل شئ ،ربُّ متغزز بغرته ، متمكن بقوته متقدّس بعلوّه، متكبر بسموّه-

" ہم اس سے مدد مانکتے ہیں اور ای سے بی ارشاد و ہدایت طلب کرتے ہیں، ای پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر توکل کرتے ہیں، میں اس پر گواہی دیتا ہوں ایسے بندے کی گواہی جو اخلاص اور یقین کامل کے ساتھ اس پر ہوگا جولوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش نماق سمجھا جائے گا'' جائے گا جوفاسق وفاجر ہواور انصاف پہند کو کمزور وٹا توان سمجھا جائے گا'' ''ماحل'' اس محض کو کہتے ہیں جو شیطان کا جاسوں ہو،''یظر ف''خوش نماق و چست و چالاک''یضعف''ٹا توان و کمزور۔

امیر المونین علی علیہ السلام سے دو خطبے نقل ہوئے ہیں کہ ایک میں الف نہیں اور دوسرا نقطے کے بغیرہے۔

#### بغيرالف كےخطبہ

(۸) کتاب مناقب میں نقل ہوا ہے کہ کلبی پیہ خطبہ ابوصالح اور ابوجعفر بن بابویہ سے حضرت امام رضا علیہ السلام اور ان کے اجداد اطبہار علیہم السلام کی سند سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

ایک دن اصحاب رسول کی ایک تعداد جمع تھی وہ آپس میں گفتگو میں مشغول ہے، ان کے درمیان بحث بیہ مور ہی تھی کہ تمام حروف میں سے الف ایبا حرف ہے جسے گفتگو میں سب سے زیادہ استفادہ ہوتا ہے۔

علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے آپ نے فی البدیہہ ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں حرف الف کا استعال کسی صورت بھی نہ کیا۔ آنخضرت اس خطبے کا یوں آغاز فرماتے ہیں:

حمدتُ من عظمت منته ، وسبغت نعمته، وسبقت رحمتهٔ غضبه، وتمّت كلمته ،ونغذت مشيته ، وبلغت قضيته ، حمدته حم مقر،بربوبيته ( متخضع لعبوديته) متنصّل من خطيئته ( متضرد تبوحيده) مؤمّل منه مغفرة تنجيه،يوم شغل(كلّ) عن فصيلته وبينه۔

کرنے والے اس کی توصیف کرنے سے عاجز ہیں، جواسے پچانے ہیں اس کی تعریف کرنے میں سرگردان و پریشان ہیں، وہ دور ہونے کے باوجود دور ہے، جواسے پکارتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے اور بغیر کسی احسان کے اس پر لطف و کرم کرتا ہے وہ صاحب لطف خفی ہے، سخت گیری میں قوی ہے، وسیع رحمت اور وردناک عذاب دینے والا ہے ۔اس کی رحمت ایس جنت ہے جو وسیع وعریض اور خوبصورت ہے، جبکہ اس کا عذاب ایسا جہتم ہے جو کھیلا ہوا اور ہلاک کرنے والا ہے''

شهدت ببعث محمد رسوله و عبدة وصفیه ،ونبیه ،ونجیه وحبیبه وخلیله ،بعثه فی خیر عصر وحین فقرة و کفر،رحمته لعبیدة، ومنّة لمزیدة ،وختم به نبوته ، رشید به حجته فوعظ ونصح وبلغ و کدح، رؤوف بکل مومن ، رحیم ( سخی ) رضی ولی رکی ،علیه رحمة وتسلیم ،برکة و تکریم ،من ربّ غفور رحیم ،قریب مجیب

" میں حضرت محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا بندہ ، برگزیدہ رسول ، پینیبر، شریف و نجیب ، حبیب اور خلیل ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا کہ جب انبیاء کے درمیان فترت (لیعنی دو پینیبروں کے مبعوث ہونے کا وہ زمانی فاصلہ جس میں کوئی پینیبر نہ رہا ہو) اور کفر کے زمانے میں مبعوث کیا، ان کا مبعوث کرنا اپنے بندوں پر زیادہ احسان کرے۔ خدا و ثد تعالیٰ زیادہ رحمت کی خاطر تھا تا کہ بندوں پر زیادہ احسان کرے۔ خدا و ثد تعالیٰ نے ان پر پینیبروں کا سلسلہ تم کیا، ان کے وسیلہ سے اپنی ججت کو تھکم کیا،

### الله بيتُ (مديم) الله بيتُ (مديم) الله الله بيتُ (مديم) الله الله بيتُ (مديم)

موای دیتا ہے اور اس کی میکائی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے صاحب یقین مومن پیچانا ہے۔اسے اس طرح سے یگاندو یک جانا ہوں جسے عبودیت کا اعتراف كرف والامتواضع فخص جانتا ہے، اس كى حكومت ميں اس كاكوئى شریک نہیں ہے اور ایجاد موجودات اس کا کوئی یارو مددگار نہیں ہے۔وہ اس ے کہیں بالاتر ہے کہاس کا کوئی مثیر، وزیر، یا رو مدگار اورشریک ہو'' " اس نے جانا اور پنہال كرديا، راز تھا اسے آ شكار كرديا، اور وہ تمام كاما لك ہے پس وہ تمام پر غالب و قاہر ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ معاف کردیتا ہے وہ معبُود واقع ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ تھم كرتا بي الساف كرتا ب، (لوكون كا اكرام موسة أنيس مورد لطف قرار دیتا ہے) وہ ازل سے تھا اور ہمیشہ رہے گا ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تما اور ہرشی کے بعدرے گا ، ایبا پروردگار ہے کہ جوائی عزت کے سبب صاحب عزت ہے، وہ اپنی قوت سے یامرجا ہے، وہ اپنی قدرت میں بلندو بالا ہے اور اس کی کبریائی عالی ہے" لیس یدرکه بصر ، ولم یحط به نظر ،قوی منیع ،بصیر سميع ،رؤوف رحيم، عجزعن وصفه من يصيفه ،وضلَ عن نعته من يعرفه، قرب فبعد ، وبعد فقرب ، يحبيب دعوة من يدعوه، ويرزقه ويحبوه ذولطف خفي، وبطش قويّ اورحمة موسعة اوعقوبة موجعة الرحمتة جنّة عريضته مونقه اوعقوبته جحيم ممدورة موبقة-

دو کوئی بھی آ تکھ اسے دیکھ نہیں سکتی بھی قتم کی فکر ونظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ،وہ طاقتور ، بلند ، بینا، شنوا، مہریان اور بخشے والا ہے ، اس کی ستائش

ڈائی جائے گی اور اسے مٹی کے ڈھیلوں سے بھر ویں محے، اس کا حضور وہاں سے متحقق ہو جائے گا اور اسے فراموش کر دیا جائے گا ، اس کے بعد اس کے دوست قریبی ، ہم نشین اور رشتہ دار لیٹ جائیں مے''

وتبدّل به قرنیه وحبیه ، فهو حشو قبر، ورهین قضریسعی بجسمه دود قبره ، ویسیل صدیده من متخره ، یسحق برمّته لحمه ونیشف رمه، ویرم عظمه ، حتّی یوم حشره فنشره من قبره حین ینفخ فی صور، ویدعی بحشر ونشور فثمّ بعثرت قبور وحصلت سریرة صدور-

''اس کے دوست ہم نشین عوض ہو جائیں سے ، وہ قصر قبر میں آ رام کے ساتھ خالی مکان میں لیٹا ہوگا، اس کی قبر میں کیڑے اس کے جسم کوختم کرنے کے در بے ہوں گے، خون سے قلوط گندہ پانی اس کی ناک سے بہدر ہا ہوگا اس کا خون خشک ہوجائے گا اور اس کی ہڈیاں پوسیدہ ہوجائیں گی، روز قیامت تک اس کی یہی حالت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا تو وہا نی ہروز قیامت تک اس کی یہی حالت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا تو وہا نی قبر سے باہر آئے گا، اے حشر ونشر کے لیے پکاریں گے، اس وقت کہ جب اس کی قبر پھٹ جائے گی اور اس کے سینوں کے جھید آشکار ہو حاکم میں گئر ہو

وجئ بكل نبى وصدّيق وشهيد ، وتوحّد للفصل قدير، بعبدة خيبر بعير فكم من زفرة تغنيه ( وحسرة تنغيه) في موقف مهول ، وشهد جليل بين يدى ملك عظيم وبكل صغيرة وكبيرة عليم فحينئذ يلجمه عرقه ، ويحصرة قلقه-

(فعبرته) غیر مرحومة ،وصرخته غیر مسموعة وحجته غیر مقبولة ( وبرزت صحیفته وتبیّنت جریرته و) نظر فی سوء مناقب الليدية (مندس ) الله الله الله عند (مندس )

اس کی پیشانی برموت کا بسیند بهدر ما موگا ،اس کی ناک ٹیٹری موجائے كى، اس كى آه وبكا خاموش موجائے كى ،اس كانفس محرون موجائے كا اس کی زوجہ کر میر کروہی ہوگی ،اس کی قبرآ مادہ ہوجائے گی ،اس کی اولاد يتم ہو جائے گی ، اس کے پاس موجود لوگ اس سے علیحدہ ہو جائیں مے۔اس کے اموال ور ثاء کے درمیان تقسیم کیے جائیں مے ،اس کی قوت بینائی اورشنوائی ختم ہو جائے گی ، وہ لیٹا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ خالی کیے جائیں گے ، اسے عریان کیا جائے گا، اسے خسل دیا جائے گا، اس کے عسل کا یانی خشک ہوجائے گا ،اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے گا ،وہ کپڑااس کے نیچے پھیلا کراہے فن کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ اس کا کفن اسے بہنائیں مے، اس کی تھوڑی باندھیں گے، اسے سرسے یاؤں تک لمباقمین پہنائیں گے ،اس کے سر پرعمامہ باندھیں سے اور اسے رخصت کریں مے ، اس کی روح پر درود مجیجے ہوئے اس کو تابوت میں ڈال کراس کا جنازہ اٹھا ئیں گے ،اس پر تکبیر کے ساتھ سجدہ اور خاک بر كرے بغير نماز برهيں مے، اس كھر (جے اس نے سجايا تھا، اور محكم

وجعل فی ضریح ملحود وضیق مرصود بلبن منقود مسقف یجلمود وهیل علیه حضرة وحشی علیه عدرة ، وتحقق حضرة ونسی خبرة ،ورجع عنه ولیه وصصیه وندیمه ونسیبه منائی گئی تک قبر می لادی گے ،جس کی داواری اینوں سے چنی ہوں گی ،اس کی چیت پر پھر جوڑے جا کیں گے ،ان کے اوپر مٹی

محلات جنہیں پھروں سے آ راستہ اور قالینوں سے مزین کیا تھا) سے نتقل

دد کیرومکراس کے اعمال پراسے سرزش کریں گے اور اس کے اعمال و کروار سے پردہ اٹھایا جائے گا ، اس وقت اس کے گلے میں زنجیر ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ جائے گا ، اس زور سے کھیسلیج ہوئے دکھ اور شدت کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے ، دوزخ میں اے مسلسل کھنجہ دیا جائے گا اور اہلتا ہوا پانی ہے گا ، اس کا چہرہ بریان ہوجائے گا اور چہڑا اتاردیا جائے گا ، دو ماموراسے آئی گرززسے ماریں گے ، اس کے بدن کا احارجہ ہونا ہوا چہڑا نئی جلد میں تبدیل ہوجائے گا ، وہ فریاد بلند کرے گا اور جہتم کے فرشتے اس سے رخ چھیر لیں گے ، وہ استخافہ بلند کرے گا اور جہتم کے فرشتے اس سے رخ چھیر لیں گے ، وہ استخافہ بلند کرے گا لیکن وہ اس کاکوئی جواب نہیں یائے گا"

نعوذ بربّ قدیر من شرّکل مصیر ونسأ له عفومن رضی عنه، ومغفرة من قبله ، فهوولی مسألتی ،منجع طلبتی ، فمن زحزح عن تعذیب ربّه جعل فی جنته بقربه وخلد فی فصور مشتیدة وملك بحورعین وخعدة وطیف علیه بکؤوس ومسکن حظیرة قدس، وتقلب فی لغیم ،وسقی من تسنیم وشرب من عین سلسبیل ومزج له بزنجبیل مختم بمسك وعبیر مستد یم للملك مستشد للسر ور، یشرب من خمور فی روض مغدق لیس بصد ع شربه ولیس یننرف (لبّه)

'' ہر قتم کے شرسے قادر مطلق کی پناہ مائلتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جمیں ان لوگوں کی طرح معاف فرما دے جس سے وہ خوش ہوا ہے اور جمیں بخش دے ان کی مان دجنہیں اس نے قبول کیا ہے، کہ وہ ی ممارا سوال قبول کرتا اور ہماری درخواست سنتا ہے کہ جو کوئی اپنے ممارا سوال قبول کرتا اور ہماری درخواست سنتا ہے کہ جو کوئی اپنے

عمله ،وشهدت عليه عينه بنطره ، ويده بيطشه ورجله بخطوه وفرجه بلمسه وجلده بمسه

"اس دن تمام نبي ،شهيداورصديق زنده مول كے ،خداوند قادر وتوانا كه جو تمام چیزوں سے آگاہ ہے، ایسا حاکم ہے جوحت کو باطل سے جدا کرےگا" " بعض اوقات توانانی کی بناء پر فریاد کرے گا اور بسا اوقات شرمندگی کی وجد سے غم واندو میں گرفآر ہوگا وہ اس باعظمت باوشاہ جو چھوٹے برے كي موسع كام س آگاه بكرسامن وسيع وعريض وحشت ناك مقام پر کھڑا ہوگا ، پس اس وقت اس کا پیینہ اسے لجام دے گا اور اس کا اضطراب شدت اختیار کرجائے گا۔ اس کے آنسو بہانے پر رحم نہیں کیا جائے گا۔اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی ،اس سے دلیل و بر ہان قبول نہیں کی جائے گی ،اس کا نامداعمال کھول دیا جائے گا اور اس کے گناہ آشکار ہوجائیں گے، وہ اپنے گندے کردار برنگاہ ڈالے گا،اس کی آ تھوں نے جود یکھااس کے ہاتھوں نے جو پکھانجام دیا وہ اپنے پاؤں سے جہاں پر بھی چل کر میا ،اس کی شرم گاہ نے جس کسی سے لمس کیا ، اوراس کی جلد نے کسی کوچھوا بیتمام اعضاءاس کے خلاف گواہی دیں گے۔

(ویهدّده منکر و نکیر و کشف حیث یصیر) فسلسل جیده او مند اده وسیق فسحب وحده افوردجهنم بکرب وشدّة فظل یعذّب فی جحیم اویستی شربة من حمیم، تشری وجهه او تسلخ جلده او تضربه زبنتیة بمقع من حدید، ویعود جلده بعد نضجه کجله جدید ایستغیث فتعرض عنه حزنة جهنّم اویستصرخ فیلث حقبة بندم۔ وباطل کے درمیان حد فاصل اور حتم عادلانہ ہے، یہ انکی بہترین خبر اور

الھیحت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ یہ اس کیم کی طرف سے ہے جس کا ہرکام

پندیدہ ہے، لوح القدس میں یہ سب کچھ لے کر اس پیفیر پر نازل ہوا جو

ہادی اور ہدایت یافتہ ہے، سفیران نیکوکار و بزرگواران پرسلام ہیمجے ہیں۔

"میں ہر دیمن بعنتی اور رائدہ درگاہ سے علیم ، رحیم اور کریم پروردگار کی پناہ

مانگنا ہوں، پس آپ میں سے ہرتفرع کرنے والا التماس کرے اور ہر بجز

وزاری کرنے والا آہ وزاری کرے اور میرے اور اپنے لیے خدا وندمتعال

سے طلب مغفرت کرے صرف میرا پروردگار ہی کافی ہے، کے

#### امير المومنين كانقطول كيغير خطبه

پرآ تخضرت نے فی البریہ ایک اور خطبہ ارشاو فرمایا جس میں کوئی نقط بھی نہیں ہے ہے خطبہ دومنا لع جس نقل ہوا ہے، پہلے ماخذ جس یوں ہے۔
الحمد الله المالك المحمود ،المالك الودود ، مصور كل مولود ،ومال كل مطرود، وساطح المهاد وموطد الاطواد ومرسل الامطامر ومسهل الاوطار عالم الاسرار ومدر كها، ومدمر الامسلاك ومهلكها ،ومكور الدهور ومكرها ،ومورد الامورو مصد رها ، عم سماحه وكمل ومكرها ،ومورد الامورو مصد رها ، عم سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والامل ،واواسع الرمل وارمل و منام محروثاء اس معبود كے ليے مزاوار ہے جو پنديده بادشاہ مہريان ماك اور برمولودكي شكل وصورت بنانے والا ہے،وہ ايما خدا ہے جو بررانده ورگا كى پناه گاہ زين كو پھيلانے والا اور پہاڑوں كو تحكم كرنے والا ہے ، وہ ايما خدا ہے جو بررانده ورگا كى پناه گاہ زين كو پھيلانے والا اور پہاڑوں كو تحكم كرنے والا ہے ، وہ ايما خدا ہے جو بارش نازل كرنے والا، مشكلوں كو آسان كرنے والا،

﴿ مِنَا تَبِ اللَّهِ بِينَّ (صنه مِنْ ) ﴾ ﴿ وَلَا يَكُولُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

روردگار کے عذاب سے فی گیا تو وہ بہشت میں رحمت کے خدا کے قرب و جوار میں ہوگا ، وہ محکم محلات میں دائی زندگی بسر کرے گا ، حور العین (بڑی بڑی سیاہ آ تکھول والی حوریں ) اور بہتی خدمت گار ہاتھ میں جام لیے اس کا طواف کریں گے ، وہ سرسز بہشت میں جائیں گے اور نعتوں میں غوطہ زن ہوں گے ، انہیں بہتی شراب بلائی جائے گی ، انہیں چشمہ سلسلیل سے سراب کیا جائے گا جس میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی ، وہ ایسا چشمہ ہے جے مشک وعزر سے مہر کیا گیا ہے وہ ان کی دائی ملکیت میں ہو وہ شراب جو مسرت کا باعث ہے ان باغوں میں ہے جن کا پائی ہمیشہ روال دوال ہے ، نہ تو وہ پینے والے و تکلیف دیتا ہے اور نہ بی اس کی عقل روال دوال ہے ، نہ تو وہ پینے والے و تکلیف دیتا ہے اور نہ بی اس کی عقل رائل کرتا ہے ،

هذه منزلة من خشی ربّه ، وحذّرنفسه معصیته ، وتلك عقوبة من حجد مشیئته وسولت له نفسه معصیته ، فهو قول فصل وحكم عدل ، وخیر قص قصّ ، ووعلا(به) نص ، تنزیل من حكیم حمید نزل به روح قدس مبین علی قلب نبی مهتد رشید ، صلت علیه رسل سفرة مكرمون بروة عذت برب علیم رحیم كریم من شرّكلّ عدوّلعین رحبیم ، فلیتفرّع متضر عكم ، ولیبتهل متبهلكم ، ولیستغر كل مربوب منكم لی وحده.

" ہاں بیاس کا مقام ومرتبہ ہے جواسید پروردگار سے خوف کھاتا ہے، اپنے لفس کواس کی نافر مانی سے بچاتا ہے اور اس کی سزا ہے جو اس کی نافر مانی کرتا ہے اور اپنے نفس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، پس بیالی گفتگو ہے جو حق

وقت رحمت نازل کی ہے، جب تک اونٹی اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی، ابن آ دی ( گیڈر کا بچہ) اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے گا، ہلال و ماہ طلوع کرتے رہیں کے اور بارش کی آ وازیں سی جاتی رہیں گیں''

اعملو رعاكم الله اصلح الاعمال، اسلكو ا مسالك الحلال واطرحوا الحرام ودعوة ، واسمعوا امر الله وعوة وصلواالا رحام وراعوها ، وعاصواالاهواء واردعوها، وصاهروا اهل الصلاح والورع، وصارموا رهط اللهو والطمع ومصاهر كم اطهر الاحرار مولدًا ،واسراهم سوددا،واحلا هم موودًا.

"الله تعالی آپ لوگوں کو محفوظ رکھے! نیک ترین اعمال انجام دیں، طال راستوں پرچلیں ، حرام (غلط) راستوں کو چھوڑتے ہوئے ایک طرف ہو جا کیں ، فرمان خدا کو غور سے سنتے ہوئے اس میں غور و فکر کریں ، صلہ ارصام کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خواہشات نفسانی سے مرچی کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خواہشات نفسانی سے ساتھ رفت و آمد رکھیں، لہوولعب اور لالچی لوگوں سے تعلق نہ رکھیں اور آپ میں سے جو از لحاظ ولادت پاکیزہ ترین احرار ہوں ، خوش اخلاقی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوں اور مقام ومرتبہ کے اعتبار سے شیریں زبان ہوں، ان میں سے شاویاں کریں،

وها هو امّكم وحلّ حرمكم، مملكا عروسكم المكرمة ، وماهر لهاكما محمد رسول ﷺ امّ سلمه وهو اكرم صهرا ودع الاولاد وملك مااراد وماسها مملكه ولاوهم ، ولاوكس ملاهمه ولا وصم سأل الله يكم احماد وصاله

اسرار کا عالم اور ان کا ادراک کرنے والا ہے، املاک کو دیران کرنے والا اور انہیں نابود کنندہ ، اوقات کو لیٹینے اور ان کا تحرار کرنے والا ہے ، محل امور اور ان کا سرچشمہ ہے، وہ ایسا خدا ہے جس کی بخشش وسخاوت عام اور اس کی تہہ بہتہ عنایات کامل جاری وساری ہیں''

احمدة حمدا ممدودًا واوحدة كماوحدالاوّاة وهو الله لااله اللا مم سواة ولاصادع لما عدّله وسوّاة ارسل محمدُعلماً للا سلام مواما ماللحكام مسدّاللرعاء ومعطل احكام ودّو سواع اعلم وعلم وحكم واحكم واصّل الاصول ومهد الدّا لموعود واوعد مواوصل الله له الاكرام واودع روحه السلام ورحم آله واهله الكرام، مالمع رائل ملع دال، وطلع هلال وسمع اهلال

'' میں اس کی اسی جمد و ثناء کرتا ہوئی جوقطع نہ ہوگی، میں اس طرح سے اس
کی واحدانیت و کیکائی بیان کرتا ہوں جس طرح سے زیادہ دعا کرنے والے کرتے ہیں۔ وہ ایبا خدا ہے کہ اس کے علادہ امتوں کے لیے کوئی اور معبُور نہیں ہے۔ جسے اس نے استوار و برقرار کیا ہے، اسے ویران کرنے والا کوئی ہے، وہ ایبا خدا ہے کہ اس نے حضرت مجم کو اسلام کی نشانی ،بادشاہوں کا رہبر ورہنما ،رعایا کوراہ متنقیم پر چلانے اور جنگل اور اندھیرے کو قوانین کوئتم کرنے والا بنا کر بھیجا ،اس نے اعلان کیا اور جانا ،اس نے عظم کیا پھراسے محکم کیا ،اس نے مضبوط قوانین بنائے اور انہیں ( دنیا جہان علی پھیلایا ،روز موجود قیامت ) کے بارے میں تاکید فرمائی اور تخی سے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے بھی اے عزیز سمجھا اور اس کے روح میں سلامتی بطور ود لیعت رکھی ہے اور اس کی آل اور کریم خاندان پر اس

#### البيد (مدم) الماليد (مدم)

الحمد واسراة واطهر الحمد واسماة وأكرم الحمدواولاة.....

" حمد و ثناء اس خدا کے لیے کافی ہے جواس کے الل اور و بی اس کا محکانہ ہے، اور تاکید حمد اس کے لیے ہے اور اس نے اس کوشیریں کیا ہے جلدی سے حمد اس کے لیے ہے اور اس نے اسے سرعت بخشی ہے۔ پاکیزہ ترین تحریف و تجید اس کے لیے ہے اور اس نے اسے بلند کیا ہے اور حمظیم اس کے لیے ہے اور اس نے اسے بلند کیا ہے اور اس نے اسے اور کی کیا ہے۔

صاحب مناقب كيتم بين كه مين في بيدونون خطب كتاب (المحزون المكون) مين ذكر كيد بين مولف كتاب "القطرة" كيتم بين: كتاب "المحزون المكون" ميرى دسترس مين في -

#### معرفت رکھتے ہوئے زیارت کا اجر

(۱۰) حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے منقول ہے: امیر المونین علی علیه السلام کے منحصر مبارک سے گفتگو جاری تھی کہ آنخضرت نے اپنا رخ انور ابن مارد کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

یا بن مارد ! من زارحدی عارفاً بحقه کتب الله له بکل خطوة حجّة مقبولة وعمرة سیرورة-

يا بن ماردا والله ! مايطعم الله النّار رقدماً تغبّرت في زيارة امير المومنين عليه السلام كان اوراكيا-

يا بن مارد ! أكتب هذا الحديث بماء الذهب ـ

" اے این مارد! جوکوئی بھی میرے جد بزرگوار کی معرفت رکھتے ہوئے اس کی زیارت کرےگا ، اللہ تعالی اس کے برقدم کے بدلے جج معول

# 

ودوام اسمادہ ،والهم کلااصلاح حاله والاعداد لما له معادہ، وله الحمد السه مد و المدح لوسوله احمد بيلائي۔
"اب وہ آپ كے درميان بيں اور آپ كرم ميں داخل ہو چكى ہے،
آپ كى عروس محترمہ آپ كے زير تكين ہے، اس كے ليے اس طرح سے مبرية ترار دو جس طرح رسول خدائے ام سلمہ كے ليے قرار ديا ،وه گرائی ترين داماد بيں كہ انہوں نے اپنی ادلا دبطور ود بعت چھوڑى ہے اور جس كا ترين داماد بيں كہ انہوں نے اپنی ادلا دبطور ود بعت چھوڑى ہے اور جس كا ذرئيس ، ان كى خواہش كی اسے پاليا كہ نسيان و وہم كا ان كى حكومت ميں گذرئيس ، ان كى پيش كوئيوں ميں كسى قتم كى كى زيادتى ہے اور نہ كوئى عيب ونقص ۔ آپ پيش كوئيوں ميں كسى قتم كى كى زيادتى ہے اور نہ كوئى عيب ونقص ۔ آپ كے ليے اللہ تعالیٰ سے وصال بيش كى ،سعادت دائى اپنی عالت كی اصلاح كرنے اور روز آخرت اور قيامت كے ليے تيار ہونے كی التجا كرتا ہوں ، حمر مردگى و بيشكى فقط اس كے ليے ہے ، اور تمام تعربین اس كے رسول حمر سردگى و بيشكى فقط اس كے ليے ہے ، اور تمام تعربین اس كے رسول حضرت احداث كے ليے بيں " (فضائل آل رسول صفحہ ٢)

محقق کہتے ہیں کہ ندکورہ دونوں خطبے استادعلی محمرعلی دخیل نے ایک رسالہ میں لکھے ہیں ، اور مشکل الفاظ کی وضاحت کی ہے۔

تسخدووم

كتاب "المناقب" من آيا ب

کلبی ، ابوصالح اور ابوجعفر بن بابویہ سے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام ان کے اجدا واطہارؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

امر المونين على عليه السلام ايك اور فى اليديه خطبه من ارشاد فريايا ، جس مي كبيل مجى كوئى نظرت مي تخضرت نے خطب كا آغاز يوں فرمايا:
الحمد الله اهل الحمد و مأ والا و(له) اوكدا لحمد واحلالا،

(۱۸۔۵۹) وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں روز قیامت ان کے نام سے پکار جائے گا۔

(١٩ـ ١٥) وه وه بين جن كي ولايت كو سط سے فرشتے خداكي خوشنودي حاصل كرتے بين۔

(۲۰ اع) وہ ایسے ولاور انسان تھے جنہوں نے خیبر جیسے مضبوط قلعہ کا بھاری دروازہ اکھاڑ کر ہوا

میں اچھالا اور چالیس ہاتھ کے فاصلے پراپنے سرکے پیچھے پھینکا اس کے بعدا ہے

ا پی مجتملی پراٹھا کر بل بنایاحتی که فشکر اسلام وہاں سے گزرتا ہوا قلعہ میں واغل ہوا۔

(۲۱ ۷۵ ) وہ وہ ہیں کہ جن کی ولایت زمین کے مختلف خطوں کے سامنے رکھی می ، جس حصته

نے ولایت قبول کرلی ،وہ کا شتکاری کے قابل بن گئی اور جس حصر نے مرتبی کی وہ سید سے م

سيم زده ہو گئی۔

(٢٢ ـ ٧٤) وه وه بين جن كي ولايت نباتات كي سامنے ركھي كئي، جس نے قبول كي وه منافع

بخش ادرجس نے انکار کمیاوہ زہر قاتل بن گیا۔

(۸۲\_۲۳) ده ایی هخصیت کے مالک ہیں کہ چاند نے شب قدران کے ساتھ گفتگو کی۔

(٨٦٢٢) وه كمي كفتاج نبيس بين جبكه تمام لوگ ان كمام كفتاج بين

90\_40) وہ غائبانہ طور پر تمام پیغبروں کے ساتھ اور رسول خدا حضرت محمصطفی کے ساتھ

ظاہر بطا ہرتھے۔

(٩٢٢٢) جب بهشت كا دروازه كمتكمونايا جائ كانواس سے نطنے والى آ واز ياعلى موكى۔

(12 \_ 92 ) بے شک بہشت میں طوبی کا درخت آنخضرت کے گھر میں اور اس کی شاخیں مونین

کے گھرول میں ہول گی۔

(٩٩-١٨) بِ شك آنخضرت الله تعالى كى بولتى موئى كتاب بين.

ا (المجموع الرائق جلد ٢صفحه ٣٢٠)

على صاحب اعجاز

(٥٨ ـ ٨٥٥) كتاب" الأقب في المناقب" من آيا ب كدابوزبير كتي بن:

ر مناقب الل بيت (صنه من ) من الله الله بيت (صنه من الله بيت الله الله بيت ا

بت جو کعبہ کی حجمت پر تھے زمین ہوس ہو گئے ، اس وقت ابلیس نے فریاد بلند کی اور کہا: ہلا کت و بربادی ان بتوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کے لیے ، اس مولود کی وجہ ہے۔

(۱۳۲۸) وہ بمیشہ کلام پنیمبر کی تشریح وتفسیر کرتے اور ہرنی کی گفتگوفل کرتے۔

(۵\_۷۷) وہ رسول خدا کے علم کا خزانہ تھے۔

(۲هـ٣٥) وه رسول خداً كے چرے مبارك سے غم واندوه كودوركرنے والے تھے۔

(۲۹-۷) وہ خدا کی آیت اور نشانی ہونے کے اعتبار سے عیسیٰ بن مریم کی طرح تھے البتہ پغیر نہیں تھے۔

(٨\_ ١٨) وه مبروقل مين حضرت الوب عليه السلام كي ما نند تقے۔

(9- ٢٣٠) وه سخاوت كاعتبار عد حفرت ابراجيم كي طرح تنه

(۱۰) وہ توت وطاقت اور آواز داربا ہونے کے لحاظ سے حضرت داوؤدعلیہ السلام کی هیمہ منتھ۔

(١١ـ ٣٥) وه شان وشوكت اورسلطنت مين حضرت سليمان عليه السلام جيس تع -

(۱۲-۲۷) وه حکمت میں حضرت لقمان حکیم کی مانند تھے۔

(١٣١-١٧) ووتنكيم وبندكي اورستيائي مين حفرت اساعيل كي طرح يته-

(۱۳س۱۸ ) وہ بارگاہ الی میں دعا قبول ہونے کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام جیسے تھے۔

(۱۵\_۹۹) وه حكم كرنے مي حضرت ذوالنون كى مانند تھے۔

(۱۲۔ ۵) وہ قضاوت کرنے میں رسول خداجیے تھے، مگرید کہوہ پیغیرنہیں تھے۔

(۱۵س۵) وہ جب بھی میدان کارزار میں قدم رکھتے تو حضرت جرئیل ان کی دائیں طرف، حضرت میکائیل بائیں طرف اور حضرت عزرائیل آ مے چلتے ،وہ بھی فتح ولصرت کے بغیروالی نہیں لوٹے۔

اب علی علیہ السلام پر ہے کہ ان جران کن مجزات کو آشکار کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں کہ زمین و آسان پہاڑ اور تمام مخلوقات ان کی مطبع ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کا جانشین اور قائم مقام بتایا ہے تاکہ وہ لوگ آگاہ ہو جا کیں کہ ولی خداعلی علیہ السلام کوان سے کوئی غرض نہیں ہے اور وہ ان لوگوں سے ہرصورت انتقام لیں مے۔

پس رسول خد نے اس پیغام الی کے بعد انہیں تھم دیا کہ وہ لوگ شہر مدینہ سے نکل جائیں۔

جب وہ لوگ علی علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوئے، مدینہ سے باہر لکل کرعاتی ایک پہاڑ کے دامن میں رکے تو رسول خدا نے اپنارخ انور آپ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

اے علی خدا و ثد متعال نے انہیں تھم دیا ہے کہ آپ کی مدد کریں ، آپ سے تعاون کریں ، میشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں اور آپ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں ، اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے تو ان کے فائدے میں ہے، وہ بہشت خدا کی طرف جائیں گے اور اس کی نفتوں کی طرف جائیں گے اور اس کی نفتوں سے استفادہ کریں گے۔

اگر وہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے تو یہ ان کے لیے نقصان میں ہے، انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا اور اس سے بمیشر ہے والے عذاب میں گرفتار بوں گے۔

اس کے بعدرسول خدا نے رخ انور ان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:
اعلموا انکم ان اطعتم علیاً علیہ السلام سعد تم وان خالفتم شقیتم واغناہ الله عنکم بمن سیر یکموا و بماسیریکمواہ۔
"جان لوا اگرتم لوگوں نے علی کی اطاعت کی تو سعادت مند ہوجاؤ کے اللہ تعالی آئیں آپ لوگوں سے بے اور مخالفت کی تو بد بخت ہوجاؤ کے ۔ اللہ تعالی آئیں آپ لوگوں سے بے نیاز کردے گا ، ان چیزوں کے وسیلہ سے جنہیں آپ دیکھیں گے"

# 

اور عمره مبرور لکھ دے گا''

"اے ابن مارد! خدا ک قتم! جوقدم ہمی امیر المونین علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کی زیارت کے لیے اٹھایا جائے گا (خواہ پا پیادہ ہو یا سوار) اور جس چرے پر دوران سفر گردو غبار پڑے گا اسے آتش جہتم سے نہیں جلائے گا"

''اے مارد کے بیٹے اس حدیث کوسونے کے پانی سے لکھالو'' (فرحدالغری منحد24، بحار جلد ۱۰۰ اصفح ۲۲۰)

# آبيكريمة قلوتهم كي تغيير

كَانُوا يَكذِبُونَ -

(۱۱) تغیراهام حن علیه السلام میں آبیکریمہ فَی قُلُوبِهِم مَوَصٌ فَوَادَهُمُ اللهُ مَوَضَا وَلَهُمَ عَذَابٌ اَلَيمٌ بِما

" ان کے ولوں میں بیاری ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیاری میں اضافہ کردیا ، جموث بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے (سورہ بقرہ آید ۱) کی تغییر میں آیا ہے:

حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

جس وقت منافقین نے عذر خواہی کی تو رسول خداً نے سوچا کدان کے ظاہر کو قبول کر کسی اور باطن کو اس کے ظاہر کو قبول کر کسی اور باطن کو اپنے پروردگار کے حوالے کردیں، لیکن اس وقت جبر کیل نازل ہوا اور عرض کی:

اے محمد خدا و نداعلی نے آپ پر سلام بھیجا اور فر مایا ہے:

ان سرکش منافقین کو یہاں سے نکال دو، انہوں نے علی کی وجہ سے آپ کے ۔ لیے مشکلات کوری ہیں، ان کی بیعت ختم کردی ہے اور اپنے آپ کوعلی کی مخالفت کرنے پر تیار کرلیا ہے۔

اس وقت رسول خداً نے اپنارخ انوران لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا: "کیاتم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو تبہارے اموال سے کس طرح بے نیاز کیا ہے؟"

پھررسول خدا نے علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا:
"اللہ کو محمد والل بیت محمد کہ جس کے مہتر آپ بیں سے حق کی متم دے کر دیا کریں کہ پہاڑ کے دامن میں موجود تمام درخت مسلح سپاہیوں اور تمام پھروں ، چیتوں اور افعی سانیوں میں تبدیل ہوجائیں"

علی علیہ السلام نے وہی قتم دے کر خدا کو پکاراا چا تک تمام پہاڑ اور ان کے اطراف کی سرز مین سلے افراد سے بعر کئی ،ان میں سے ایک کا مقابلہ کرنے کی ہزارلوگوں میں سکت نہ تھی ، تمام درخت شیروں ، چیتوں اور رافعی سانپوں میں تبدیل ہو گئے ، ان تمام نے کی آ واز ہوکر کہا:

یاعلی ! یا وصی رسول الله! هانحن سخر نا الله لك ، وامر نا باجبتك كلما دعوتنا ایر اصكلام كل من سلطتها علیه ، فمتى شئت فاصر نا به نطعك.

"ا اعظی ا اے جائیں رسول خدا اللہ تعالی نے ہمیں آپ کا مطبع اور فر ما نبردار قرار دیا ہے ، ہم ما مور ہیں کہ آپ کے فرمان کا جواب دیں، آپ ہمیں جس پر مسلط کریں گے اسے نا پود کر دیں گے ، پس آپ جب چاہیں ہمیں جس پر مسلط کریں گے اسے نا پود کر دیں گے ، پس آپ جب چاہیں ہمیں بلائیں ، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں اور آپ جس کام کا تھم دیں گے ہم اطاعت کریں گے،

"اعلی اے جانشین رسول خداً اے شک آپ الله تعالی کی بارگاہ میں بائد مقام ومرتبہ پر فائز ہیں، اگر خدا سے میہ چاہیں کہ زمین کے اطراف و

# 

بحررسول خدانے فرمایا:

یا علی ! سل ربّك بجاه محمد وآله الطیبین الذین انت بعد محمد سیدهم وان یقلب لك هذه الجبال ماشتت"ایعلی ! این پروردگار م محمد اوراس کی پاکیزه آل جن کا تو سردار به کا داسطه دے کرسوال کرو، کمتم جس طرح سے چاہووه پہاڑوں کو دگرگون کردےگا"

على عليه السلام في خدا وندكريم سے دعاكى كريد پهاڑ جا ندى ميں تبديل موجائے ، تو وہ جا ندى ميں تبديل موجاء اور علم خداسے بول اٹھا۔

يا على ! يا وصىّ رسول رب العلمين ! انّ الله قد اعدّ نالك ان اردت انفاقنا في امرك فمتى دعوتنا احبتاك لمتضى فيئا حكمك وتنفذ فينا قضاء ك-

" اے علی اے رسول رب العالمین کے وسی ! بے شک اللہ تعالی نے جمیں آپ کے لیے تیار کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو جمیں اپنے کاموں کی پیش رفت کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ پس جس زمانے ہیں بھی جمیں بلائیں کے اور تھم دیں گے تو آپ کا تھم ہمارے سرآ تھموں پر اور آپ کا فرمان ہمارے بارے ہیں نافذ العمل ہے"

پر وہ تمام پہاڑ سرخ سونے میں تبدیل ہو گئے اور آنخضرت کواس طرح سے جواب دیا، اس کے بعد مشک عزر، یا قوت اور لعل و جوابر میں تبدیل ہو گئے ان میں سے ہرکی نے اظہار کیا کہ ہم آپ کے ہرتھم پر تیار ہیں انہوں نے کہا: اے ابوالحن! اے برادررسول ہم آپ کے افقال کرسکیں ، ہم آپ ہم آپ کے افقال کرسکیں ، ہم آپ کے عام میں میں، جب جا ہیں بلائیں ، جہاں چاہیں گے انفاق کرسکیں ، ہم آپ کے تھم کے سامنے سرتنامی خم ہو سرح عفر میں چاہیں تبدیل ہوجائیں گے،

حفرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں : ان لوگوں نے جب بیصورت حال و کیسی تو بیاس بیماری کے علاوہ ہے جو انہیں رسول خدا اور علی سے حسد رکھنے کی وجہ سے تھی ان کے دل بھی مریف ہو گئے ،اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"فی قُلُوبِهِمُ مَوَضَ ""نان کے دلوں میں بیاری ہے" لیخی سرکھوں ، یقین نہ کرنے والوں اور وعدہ شکنول کے دلوں میں بیاری ہے جس وقت ان سے علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی تو "فَوَادَهُمُ اللّٰهُ مَوَضَا "" بہی اللّٰہ نے ان کے مرض میں اضافہ کردیا" اس طرح سے کہ ان کے دلوں نے حضرت علی علیہ السلام سے تکبر کیا اور ناپود ہو گئے ۔ بیمز اس کے مقابلے میں تھی جو انہیں آیات و مجز ات دکھائے گئے " و لَهُم عَذَابٌ الیم بِمَا کَانُوا بَکُدِبُون " " جموث ہو لئے کی وجہ سے ان کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔ ان لوگوں نے بیغیر خدا محمد من اور بیجموٹ ہولا کہ ہم اپنی بیعت و وعدہ پر باتی ہیں۔

(تغیراهام حن عسری منوی ۱۱ جلد ۲۰ بحار الانوار ،جلد ۱۳۵ منوی ۱۳۸ بنیر بربان جلد اصفی ۲۰) علی تامه اعمال کو درست کریں سے

ا) جناب سيدنعت الله جزائرى نے " كتاب النعمانية" ميں ايك روايت نقل كى ہے كم حضرت امير المونين على عليه السلام نے اپنے شيعوں كو يوں خطاب فرمايا:
اذا اتينى صحيفة سيّنا تكم فلتكن صحيفة قابلاة لاصلاح اذا اتينى ان يكون كالكتاب الّذى فيه غلط لاان يكون كلها غلطاً فانه لايقبل الاصلاح -

"جس وقت تہارے گناہوں کا پلندہ میرے سامنے لایا جائے گا تو اس ک اصلاح ضروری ہے، یعنی ایس کتاب جس میں غلطیاں کم ہوں یا کہ تمام کی تمام غلط ہوں کیونکہ ایس کتاب قابل تھے نہیں ہوتی" اکناف کو ایک تھیلی کی مائد کردے تو وہ ایبا کرے گایا آسان کو زشن پر گرادے یا زمین کوآسان کی طرف اکھا کے یا سمندروں کے تلخ پاندل کو مشخصے پاندوں میں بدل دے، یا زنتون، دودھ یا کسی بھی چینے والی چیزیا روغن میں تبدیل کردے تو وہ ایبا کردے گا''

" اگرآپ چاہیں کہ وہ تمام سمندروں کو خٹک کردے یا تمام خٹک زمینوں پرسمندر بہا دے تو وہ ایسا کردے گا''

پر سرسر کھوں کی سرکھی اور خالفین کی خالفت آپ کو مکین نہ کرے،

اس بناء پر سرکھوں کی سرکھی اور خالفین کی خالفت آپ کو مگین نہ کرے،

یوں سمجھیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں گویا کہ دنیا میں بالکل جھے ہی نہیں ہے،

اور دم کھی اور وہ آپ کے حکم سے سرچی کرتے ہیں، وہ وہی خدا ہے

دے رکھی ہے اور وہ آپ کے حکم سے سرچی کرتے ہیں، وہ وہی خدا ہے

جس نے فرعون کہ جس کی طاقت وقدرت اس کے ساہیوں کے وسلہ

ہے ہی کیلوں جیسی تھی ، غرور کنعان خدائی کا دعوی کرنے والے سرکھوں

اور سرکھوں کے گروہ شیطان لعین کہ جو تمام گراہیوں کا سرچشمہ ہے کو
مہلت دی ہے،

آپ اور وہ (آئمہ) دار فنا (دنیا) کے لیے خلق نہیں ہوئے بلکہ آپ بقا و
(آخرت) کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن آپ ایک گھر سے دوسرے
گھر میں نظل ہوں گے آپ کا پرور دگاراس بات کامختائ نہیں ہے کہ ان
کے ساتھ سیاست بازی کرے، لیکن خدا وند متعال نے اس بات کا ارادہ
کر لیا ہے کہ آئیں آپ کی عظمت وشرافت کی نشان دہی کروائے اور آپ
کی فضیلت و برتری ان پر نمایاں کرے اور اگر وہ چاہیں تو خدا آئیں

حاضر ہو جائیں، پھرمنبر پر جائیں اور میرے مقام سے ایک زینہ نیچ بیٹھیں اور لوگول سے کہیں۔

ألامن عقّ والديه فلعنة الله عليه ،ألا من البق مواليه فلعنه الله عليه ألا من اظلم اجيرًا اجرته فلعنة الله عليه -

" آگاہ ہو جاوً! جوكوئى بھى اپنے والدين برظلم وستم كرے اس برخداكى لعنت ہو"

"آگاہ ہو جاؤ! جوكوئى غلام بھى اينے مولى سے فراركرے ،اس پر خداكى العنت ہو"

"آ گاہ ہو جاؤ! جوکوئی بھی مزدور کی مزدوری میں اس پرظلم کرے اس پر خدا کی لعنت ہو''

اے اصنے ! میں نے اپنے حبیب رسول خدا کے فرمان کو انجام دیا۔ اس دوران مجد کے ایک کنارے سے کوئی فخص کھڑا ہوکر کہتا ہے: اے ابوالحن ! جو پھھآ پ نے کہا وہ بہت مخضر عبارت میں تھا ، انہیں وضاحت سے بیان کریں، میں نے اسے کوئی جواب نددیا اور رسول خداکی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا، اور جو پھھاس مرد نے کہا تھا آ تخضرت کی خدمت میں عرض کیا۔

اصبغ کہتے ہیں: اس دوران علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا: اے اصبنے! اپنا ہاتھ کھولیں! میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو آنخضرت نے میری ایک انگلی پکڑ کر فرمایا:

اے اصغ ! جس طرح سے میں نے تمہاری انگلی کیوی ہے ای طرح رسول خداً نے میری انگلی کیو تے ہوئے فرمایا:

يا ابا الحسن ا ألا وانَّى وانت ابواهذا الاثمَّة فمن عقَّنا فلعنة

# 

علیٰ کی بیٹوں کو وصیت

(۱۳) عظیم وانشند جناب شیخ طوی اپنی کتاب "امالی" میں لکھتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

حضرت علی علیہ السلام نے زندگی کے آخری کھات میں اپنے تمام بیٹوں کو اپنے استر کے پاس بلایا۔ حضرت امام حسن امام حسین اور جناب حنفیہ اور دوسرے تمام بچے آپ کے بستر کے اردگر داکھے ہو مجھے ۔ آنخضرت نے انہیں کچھے وسیتیں فرمائیں ، آپ نے گفتگو کے ۔ آنخضرت نے انہیں کچھے وسیتیں فرمائید:

يابنى ! عاشروا النّاس عشرة إن عشتمم حنّوا اليكم وأن فقد تم بكوا عليكم سسست

### اصبغ بن نباحة على كي خدمت مين

(۱۴) ستاب وفعائل ابن شاذان اوراس طرح كتاب الروض من فدكور به:

اصغ بن نباته كت بين مولا امير المونين على عليه السلام كاسر اقدس عبد الرحل بن ملح العين كي تلوار به زخي مواقعا اورآب اپني حيات كر خرى سانس لے رہے تھے كه ميں البين مولا و آقا كى عيادت كے ليے كيا آنخضرت نے فرمایا:

آب و دروی کی بید میں است ندین سکو سے دارے اصبح ! بیٹھ جاؤ اور مجھ سے حدیث سنو سکے استے آئے ہو، ای طرح میں سکو سے دارے اصبح ! جان لو، جس طرح تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، ای طرح میں رسول خدا کی تیارداری کے لیے گیا تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے فرمایا تھا:

" اے ابالحن ! الحیں اور لوگوں سے کہیں کہ نماز باتاعت کے لیے معی بن

میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ۔

آپ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو خدا وند متعال میرے لیے ایک منبر نصب کرے گا جو تمام پیغیبروں اور شہیدوں کے منبروں سے بلند ہوگا، اس کے بعد مجھے تھم دے گا کہ میں منبر پر جاؤں، پھر تہمیں تھم ہوگا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے ایک زینہ نیچے بیٹھ جائیں، پھر دوفر شتوں کا تھم ہوگا وہ تم سے دوزینے نیچے بیٹھ جائیں، جس وقت ہم سب منبر نشین ہو جائیں گے تو اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہوگا جو اس کے آس پاس موجود نہ ہوگا، تم سے دوزینے بیٹھنے والے فرشتہ فریاد بلند کرے گا:

"اے لوگو! جوکوئی مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا اب
میں اسے اپنی پہچان کروائے دیتا ہوں۔ میں رضوان خازن بہشت ہوں،
آگاہ ہو جاؤ کہ خدا وند متعال نے اپنے احسان ،کرم ، فضل اور جلال سے
مجھے تھم دیا ہے کہ بہشت کی تمام تنجیاں حضرت محمہ کے حوالے کردوں اور
حضرت محمہ نے تھم دیا کہ انہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کردوں، آپ سب حاضرین اس امر میں گواہ اور شاہدر ہنا"

اس کے بعد دوسرا فرشتہ کھڑا ہوگا جواس سے نیچے بیٹھا ہوگا ،وہ اس طرح فریاد بلند کرے گا کہ تمام لوگ اس کی آ واز سیل گے۔وہ کہگا:

"ایا تعارف کروائے دیتا ہوں، میں مالک خازن دوزخ ہوں، آگاہ ہو اینا تعارف کروائے دیتا ہوں، میں مالک خازن دوزخ ہوں، آگاہ ہو جاؤ! بے شک خدا وند متعال نے اپنے احسان، کرم، فضل اور جلال سے جھے تھم دیا ہے کہ دوزخ کی چابیاں حضرت محمد کے سپر دکردوں اور حضرت محمد نے تھم دیا ہے کہ حضرت علی کے حوالے کردوں، پس آپ سب اس بات پر گواہ اور شاہر ہنا" الله عليه ، ألاواني وانت موليا هذا الاتمة فعلى من البق عنا فلعنة الله عليه ، الاواتى وأنت اجيرًا هذه الاتمة ، فمن ظلمنا اجرتنا فلعنة الله عليه.

"اے ابالحن! بے شک میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، جو کوئی بھی ہم پرظلم کرے گا، ان پر خدا کی لعنت ہو، بے شک میں اور تو اس امت کے آتا و مولی ہیں، جو کوئی بھی ہم سے فراد کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو، بے شک میں اور تو اس امت کے اچر ہیں (یعنی اس امت کے لیے محنت کی ہے) جو کوئی بھی اس کی اجرت ادا کرنے میں ہمارے اوپرستم کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو"

اس کے بعد فرمایا: آمین ۔

اصنی کہتے ہیں: حضرت امیر المونین اتنی گفتگو کرنے کے بعد بہوش ہو مکتے ، دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

"اے اصبغ! کیا ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو؟" میں: عض میں اور میں سور ال

میں نے عرض کیا: ہاں میرے آقا ومولی۔ آپ نے فرمایا: کیاتم چاہتے ہو کہ ایک اور حدیث آپ کوسناؤں؟

میں نے عرض کیا: ہاں اللہ تعالیٰ اپنی فراوان نعمتوں ہے آپ کونوازے۔

آپ نے فرمایا: ایک دن پیمبرخدا نے مدینہ کی گلیوں میں سے کی ایک گلی میں ہمجھے دیکھا ، اس وقت میں اس طرح سے مفہوم تھا کہ تم کے آثار میرے چرے سے نمایاں سخے، آنخضرت نے میری طرف ویکھتے ہوئے فرمایا: اے ابالحن ! میں تنہیں ٹمگین ویکھے ہوئے فرمایا: اے ابالحن ! میں تنہیں ٹمگین ویکھے ہوئے نرمایا: اے ابالحن ! میں تنہیں ہوگے گھیں ایک ایس حدیث سناؤں کہ اسے سننے کے بعد بھی بھی ٹمگین نہیں ہوگے۔

﴿ مَا قَبِ اللَّهِ يَتُّ (هَذِيم) ﴾ ١٤٥٤ ﴿ 485 ﴾

آ مے بڑھ کر سراقدی کی طرف سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدم جعزت آ دیم اور حضرت اربا ہیم علیہ السلام حضرت امیر المونین علی علیہ السلام سے محوکفتگو ہیں۔

حضرت امام حسین علیه السلام نے پاؤں کی طرف سے کپڑ ااٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہراء سلام الله علیها حضرت احوا ،مریم اور آسیه علیمین السلام امیر المومنین علی علیه السلام پرنوحه سرائی کررہی ہیں ۔ (بحارالانوارجلد ۳۰منی ۱۳۰۰)

مولف کہتا ہے: یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے، کیونکہ بہت ی روایات میں آیا ہے کہ معصومین علیم السلام اپنی رحلت کے بعد اپنے مثالی اجاد میں ظاہر ہوتے ہیں۔
کوہ ابو میسس

(١٧) مسعوديٌّ "اثبات الوصيد" من تحريركت بين كه ابن عباس كهته بين:

جس رات کی صبح کو حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے ، میں نے خواب میں دیکھا کہ الوقتیس پہاڑٹوٹ کر کلائے کو حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے ، میں پھیلا ہوا ہے، ایک غبار بلند ہوا، جوخانہ کعبہ اور شہر مکہ کے اطراف واکناف پر چھا گیا، شہر بطور کلی اس طرح سے تاریکی میں ڈوب گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پارہے تھے میرے وجود پر خوف و وحشت جھا گئی میں نے کہا: إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون ۔ میں میساری صورت حال ، کھ کر در گیا اور کہا کہیں ایسانہ ہو کہ امیر المونین علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو بچے ہوں۔ اس عباس کہتے ہیں: اس رات کی صبح کو خبر ملی کہا تھی۔ ہو گئے ہیں۔

(اثبات الوصية صني ٣ ن١٠)

اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے بہشت و دوز خ کی تنجیاں لے لیس اس کے بعدرسول خدانے فرمایا:

"اے علی! آج کے بعدتم میرا دامن پکڑو کے اور تیرے خاندان والے تہارا اور تیرے خاندان والے تہارا اور تبہارے شیعد تمہارے خاندان کا دامن پکڑیں گے"
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا:
"اے رسول خداً! بہشت کی طرف جارہے ہیں"
پنجبر کے فرمایا: ہاں پروردگار کعبہ کی شم۔

اصبغ کہتے ہیں: میں نے اس وقت اپنے آتا ومولیٰ سے ان دوحدیثوں کے علاوہ کی کہتے ہیں: میں نے اس وقت اپنے آتا ومولیٰ سے ان دوحدیثوں کے علاوہ کی کہتے تو اس کے تو اس کے بعد ان کی روح اقدس معبُود هیتی کی طرف پرواز کرگئی ۔

(الروضة صغير ٢٣٥ و ٢٣٠ ، بحار الأنوار جلد من موره ١٠١٥ لى شخ طوى مجلس ۵ جلد ١، ١١ لى شخ مفيد صغير ١٥٥١) على كاحسين عليها السلام ك نام فرمان

(1۵) بری نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتلی علیه السلام نے فرمایا:
امیر المونین علی علیه السلام نے بچھے اور میرے بھائی حسین سے فرمایا:
اذا وضعتما فی الضویح فصلیّا رکعتیلًا قبل ان تھیلا علیّ
التراب واظرامایکون ۔

"جب میرا جنازہ قبر میں رکھا جائے تو میری قبر کومٹی دینے سے پہلے دور کعت نماز پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے"

وہ دونوں ہتیاں جب اپنے پدر ہزرگوار کو قبر میں لٹا چکے تو اس کے بعدان کے حکم کو انجام دیا ( یعنی دور کعت نماز پڑھی ) اور انظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے؟ اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر مطہر ایک رئیٹمی کپڑے سے ڈھانی گئی۔امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے

''اے معبُود : محمدٌ وآل محمدٌ اور ان کے شیعوں کے دشمنوں پر لعنت بھیج'' اس دفعہ بھی درخت کے تمام چوں اور شاخوں نے آشین آمین کہا۔ .

(الثاقب في المناقب منحه ٢٢٥، جلده، مدينة الماجز جلد اصغيه ٢٩٧ جلد ٢٠١١)

### سانپ پنجبڑ کے سینے پر

(۵۹\_۸۷۲) ندکورہ ماخذ (الْ قب فی المناقب) میں آیا ہے کہ سفیان توری حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام اور آپ اپنے اجداد اطہار سے نقل فرماتے ہیں۔

ایک دن رسول خدا حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے ، اس کے ساتھ مقاربت کرنے کے بعد بستر پر لیٹ کرسو گئے ،اس وقت ایک سانپ کمرے میں داخل ہوا، جوآ تخضرت کے شکم مبارک پر چڑ کر بیٹھ گیا۔

حضرت عائشہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے باپ حضرت ابو بکر کے پاس مئی تاکہ وہ سانپ کو آئخضرت کے شکم سے دور کرے ۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو اس نے کمرے میں واخل ہونا چاہا تو سانپ اس پر جھپٹا، جس سے وہ واپس مڑ مجئے اس کے بعد حضرت عائشہ عمر بن خطاب کو بلاکر لائی ، جب اس نے داخل ہونا چاہا تو وہ بھی بلیٹ گیا۔ حضرت عائشہ عمر میں خطاب کو بلاکر لائی ، جب اس نے داخل ہونا چاہا تو وہ بھی بلیٹ گیا۔ حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا عائشہ سے کہتی ہیں : حضرت علی بن ابی طالب علیہا السلام کو بلاکر لاؤ۔

حفرت عائش نيرى داستان آنخفرت كوش گذارى \_ فلما دخل على عليه السلام قامت الحيثه فى وجهه و تدور حول على عليه السلام وتلوذبه \_

جس وقت حفرت علی مرے میں وافل ہوئے تو سانپ آ مخضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد دیوانوں کی طرح آ مخضرت کا طوائف

# الله بيدًا (مندم) على الله الله بيدًا (مندم) الله الله الله بيدًا (مندم)

میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا: کیاعلی صاحب اعجاز ہیں؟

انہوں نے کہا: ہاں، خدا کی قتم! آنخضرت صاحب معجزات تھے کہ جمع عام میں بہت ہے لوگ اس بات کے شاہد تھے، ان کے دشمنوں کے علاوہ کسی نے بھی ان کا انکارنہیں کہا اور کفار کے علاوہ کسی نے بھی ان پر پردہ نہیں ڈالا من جملہ ان میں سے ایک سے کہ ایک دن کسی سفر پر میں ان کے ہمراہ تھا، حضرت نے فرمایا:

د و چلیں اس بیری کے ورخت کے سائے میں دور کعت نماز پڑھ لیں''

آپ اس درخت کے بیٹے میٹے آئے اور رکوع میں مشغول ہو گئے اور رکوع و بعدہ کرنا شروع کیا: ہم نے دیکھا کہ جب آنخضرت رکوع میں جھکتے تو درخت سدر بھی رکوع میں جھک جاتا ، اور جس وقت آپ بحدہ میں جاتے تو وہ درخت بھی بحدہ کرتا اور جب تیام کرتے تو وہ بھی قیام کی حالت میں ہوجاتا۔ میں نے جب بیہ منظر دیکھا تو حیران ہوکر رہ تیام کرتے تو وہ بھی قیام کی حالت میں ہوجاتا۔ میں نے جب بیہ منظر دیکھا تو حیران ہوکر رہ عمیا اور منظر تھا کہ آنخضرت نمازختم کریں۔ جب نمازختم ہوگئ تو دعا کرتے ہوئے فرمایا:

اللهم صلّ على محمد وآل محمد-

"اے میرے معبُود کھ وال کھ پر درود سیج"

اس وقت شاخیں تھم پروردگار سے بول آخیں اور کینے لگیں: آ مین ، آ مین ، آ اس کے بعد فرمایا:

اللَّهم صل على شيعة محمد وآل محمد-

"اے اللہ! محمر وآل محمر کے شیعوں پر درود بھیج"

اس موقع پر درخت کے بے اور چھوٹی موٹی تمام شاخیس قدرت خدا سے گویا ہوئیں اور کہا: آ مین، آمین -

يھرفر مايا:

اللّهم العن مبغضي محمد و آل محمد ومبغضي شيعة محمد

ون مل نے جنگ صفین میں اینے آپ سے کھا:

انتي اشة ام امير المؤمنين صلوات الله عليد

"كيا مين شجاع تر مون يا امير المونين على صلوات الله عليه؟"

بس اس بات كا مير عد أن يس آنا تفاكدامير المونين على عليد السلام في ايي م ور موئے ،اسے مواثر مالکائی اور ذی کلاع حمیری " پر حملہ آور ہوئے ،اسے محور ہے کی زین سے اٹھایا اورآ سان کی طرف اچھال دیا اور اپنی تلوار سے اسے دوحصول میں تقسیم کردیا اور اس ك بعدفرمايا: يا اشتو! انا ام انت ؟"ا ا اشترتم يا من؟"

من فرض كيا: بل انت يا امير المؤمنين! عليك الصلوة والسلام. "بكرآب بين يامير المونين!آب بردرود وسلام مو" (الاقب والمناقب سخد ١٥٥٠)

علیٰ نے درخیبراکھاڑا

(۸۷۸ ۲۱۱) فرکوره کتاب مین آیا ہے کہ جابر بن عبداللدانساری کہتے ہیں:

جب جنگ خیبر میں رسول خدا نے علی کی آ تھے کے لیے شفاکی دعا فر مائی اور برچم اسلام ان کے حوالے کیا تو آپ نے اینے ماتحت تمام فوج کو تھم دیا کہ قلعہ کی طرف جلدی سے روانہ ہو جائے۔

آب کے دوستوں نے کہا: تھوڑا آ ہتہ چلیں کہ ہم بھی تو قلعہ تک پہنچ سکیں ، جب وہ لوگ پنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر گرا دیا تھا۔ پھرستر (۷۰) لوگ اکتھے ہو گئے ، انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ دروازے کو اپنی جگہ برواپس لائیں۔

(الثاقب المناقب منحد ٢٥٧، مناقب شهرة شوب صنحة ٢٩٣ جلد٢)

ابوعبدالله جدلي بمي كت بين: مين في امير المونين على عليد السلام سے سناك

آپ نے فرمایا:

" میں نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنایا اور ان کے

# مناقب الل بيت (صنه من الله علي الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله

كرنے نگا اور ان كے وامن بناہ من چلا كيا۔ اس كے بعد اينے آب كو محسينًا موا كوشه فين موكيا -

يغيرخداً نيندي بيدا ورءً تو فرمايا:

" اے ابالحن ! آپ بہاں پر ہیں، حالانکہ آپ تو عائشہ کے گھر میں بہت کم آتے ہیں''

عرض کیا: یا رسول الله! اس وقت انہوں نے خودخواہش کی ہے کہ میں ان کے گھر مين آؤل اس وقت سانب قدرت خداس بولتے ہوئے کہتا ہے:

يا رسول الله! انَّى مَلكٌ غضب عليَّ رب العالمين فجئت الر هذا الوصى الطلب اليه ان يشفع لى الى الله تعالى -" اے رسول خداً! میں ایک فرشتہ ہوں، رب العالمین مجھ پرغضبناک ہوا، اب میں آپ کے وصی اور جانشین کی خدمت میں حاضر ہوا ہول کہ وہ

پروردگاری بارگاه میں میری شفاعت کریں'

رسول خداً نے فرمایا: ادع له حتی اُومّن علی دعائک.

"ا على إنت اس كے ليے دعاكريں، تاكه ميں آمين كهول"

حضرت على عليه السلام في دعا فرمائي اور يغير خداً في آمين كها-

سان نے کھا: اے رسول خداً! بے شک خدانے مجھے معاف کردیا ہے اور بر

واليس دے ديے ہيں۔ (الله قب المناقب منحد ٢٢٨، مدينة المعاجز جلد اصفح ٢٩٩)

على شجاع ترين

(١٠-٨٤٧) فركوره كتاب" الثاقب في المناقب" من آيا ب كمفضل كت بیں چھٹے پیٹوا حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا:

امیر المونین علی علیه السلام کے باوفا دوست اور علمدار مالک اشتر کہتے ہیں: ایک

"بہت سے طاقتور افراد نے ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے بڑی مشکل سے اسے اپنی عبکہ پروائیں پلٹایا"

(الراتب المناقب صغه ١٢٥٧ الناقب شهرة شوب جلد اصغه ٢٩٥٠)

حكم خدا اور رسول كى مخالفت

(۲۲\_۸۷۹) ندکورہ کتاب میں آیا ہے کہ علی بن نعمان اور محمد بن سنان ایک مرفوعہ روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بی بی عائشہ نے عہد و پیان تو ڑنے والوں کے ساتھ مل کر جنگ جمل کا منصوبہ بنایا تو ایک دن حضرت عائشہ نے کہا:

''میرے پاس کوئی ایسافخض لاؤجوعلی کاسخت ترین دشمن ہو کہ اسے علی کے پاس جھیجوں''

پس ایک مخص کو حضرت نی بی عائشہ کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنا سر بلند کرتے ہوئے کہا: تہماری وشنی علی کے ساتھ کس حد تک ہے؟

اس نے کہا: ایک مدت سے اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ اور اس کے چاہنے والے میرے ہاتھ چڑھ جائیں کہ میں ان پر اپنی شمشیر سے ایسے وار کروں کہ میری تکوار سے خون میکنے گئے۔

نی بی عائشہ نے کہا: تم ہی اس کام کے لیے مناسب تر ہو۔ پھرائیک خط لکھ کراسے دیا اور کہا: سے خط لے جا کراسے دے دو، چاہے وہ سفر میں ہویا حضر میں ۔

> "آگاہ ہوجاؤ! تم اسے اس حال میں دیکھو کے کہ وہ رسول خدا کے چر پر سوار ہوگا، تیر کمان کا ندھے سے لئکائی ہوگی، اور ترکش زین کے ساتھ آویزاں ہوگا،اس کے چاہنے والے اس کے پیچے اس طرح صف

ساتھ جنگ کی ، پھر جب میں کامیاب ہو گیا اور خدائے ان لوگوں کو ذکیل ورسوا کیا تو میں نے اس دروازے کی بل بنائی پھراسے خندق میں گرا دیا'' کسی نے بوچھا: آپ نے اس کا وژن کس قدر محسوس کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا:

ماکان الامثل جنتی التی فی عدتی فی غیر ذلك المقام-"اس كا وزن اس سركی مانند ب جومير باتحديس ب، اور دوسر مواقع براس سے استفاده كرتا مول"

اس بارے میں کی شاعر نے پھھاشعار کیے ہیں:

ان امرء احمل الرتاج بخيبر
يوم اليهود بقددة لمؤيد
حمل الرتاج ، رتاج باب فوقها
والمسلمون واهل خيبر حشدوا
"ب شك اس شجاع مرد نے يهوديوں ك ماتھ جنگ خيبر ميں ورخيبركو
قدرت خدا سے اكھاڑ ۔ انہوں نے قلعہ كے سب سے بڑے وروازے كو
اكھاڑ كريوں بلندكيا كم تمام مسلمانوں اور خيبريوں نے اسے و يكھا"

فرمی به ولقد تنکلف دره
سبعون کلهم له متشدّد دره
ردّوه بعد مشقة وتکلف ومقام بعضهم لبعض أرندوا
"پساس شرخدانے درخير کو بوائس اڑاديا کہ جے سر (۵۰) طاقت ور آدي برکي مشکل ہے جا بجا کرتے تھ"

ہوگئی اور ترکش کوزین کے ساتھ آ ویزال کیا ہوگا۔اس کے دوست اس کے پیچھے ایسے صف باندھیں ہوں گے جیسے پرندے ہوتے ہیں؟'' اس نے کہا: خدایا (تو جانتا ہے )، ہاں

حفرت نے فرایا: کیامیرا پیام اس کے پاس لے جاؤ مے؟

اس نے کہا: خدایا (توجانا ہے)، ہاں کیونکہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں آپ کا سخت ترین وشمن تھا، لیکن اب کرہ ارض پرمیرے نزدیک آپ سے مجبُوب ترکوئی مجی نہیں ہے، پس آپ جو تھم کرنا جا ہے ہیں، فرما کیں۔

آپ نے فرمایا:

ادفع اليها كتابى ،وقل لها: ما اطعت الله ولا رسوله حيث امرك بلروم بيتك فخرجت تترددين في الحساكر.

"مبراید خط اس تک کینچا دواور اسے کہنا: تم نے خدا اور رسول خدا کی اطاعت البیں کی ، کیونکہ خدا اور اس سے رسول نے تہیں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا، جبکہ تم گھر سے باہر نکل آئی ہواور لشکر یوں سے ورمیان رفت وآ مدکرتی ہو' اس سے بعد فرمایا:

" طلحداور زبیر سے کہوا تم نے خدا اور اس کے رول کے ساتھ انصاف سے کام نہیں کیا، کیونکہ تم دونوں نے اپنی عورتوں کوتو گھر میں بھا رکھا ہے اوز ویہ پیغیر کو باہر نے آئے ہو"

قاصد آنخضرت کا خط لے کر وہاں سے روانہ ہوا، خط لاکر حضرت عائشہ کے سامنے پھینکا اور آنخضرت کا پیغام پنچایا، پھرامیرالمؤنٹن علی علیدالسلام کی طرف واپس آھیا، آخضرت کے باوفا اصحاب میں شامل ہو گیا اور جنگ صفین میں رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ حضرت کی باق بی عائشہ نے کہا: ہم نے جس کو بھی اس کے پاس بھیجا ہے، اس نے

# 

باند میں ہوں مے جیسے پرندے ہوتے ہیں، جب وہمہیں کوئی چیز کھانے پینے کی دعوت دیں تو ہر گزند کھانا ، کیونکہ وہ سحر شدہ ہوگی''

وہ قاصد حضرت علی علیہ انسلام کی طرف چلا ، جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ سوار تھے، اس نے وہ خط حضرت علی کو دیا۔

حضرت نے خط کھول کر پڑھا اور اس سے فرمایا: بیکام ہونے والانہیں ہے۔ جب حضرت نے رکاب سے پاؤل نکالا اور فچرسے نیچ آئے تو اصحاب نے آپ کو طقے میں لے لیا ،حضرت نے رخ مبارک قاصد کی طرف کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم سے پھے سوال کرسکتا ہوں؟

اس نے کیا: ہاں۔

السائد الاكاراد وك

ال في كها: إلى

آپ نے فرمایا: " میں تھے خدا کی تم دیتا ہوں کہ عائشہ نے کیا کہا تھا بھے

ایسے مخص کی ضرورت ہے جو اس (علی ) کا سرائٹ ترین وشمن ہو؟ کیا

تہیں اس کے باس لے جایا تھیا ؟ اس نے تم سے پہ چھا کر قبماری اس

مخص (علی ) سے س قدر دشمن ہے؟ تم نے کہا: شن اکثر خدا سے بیچا ہتا

ہوں کہ علی اور اس کے اصحاب میر سے چنگل میں آ جا کیں اور میں ان پر

ایسے وارکرون گا کہ میری تکوار سے خون بہنے گے گا؟"

آپ نے فرہایا:

" نخیے خدا کی تئم دیتا ہوں! کیاعا کشہ نے تہمیں بیٹیں کہا کہ میرابی خط لے جاکراسے دو، خواہ دہ سنریں ہویا حضر میں؟ ادر آگاہ ہوجاؤ! تم اس اس حال میں دیکھو کے کہ دہ رسول خدا کے چر پر سوار ہوگا، تیر کمان کا تدھے پر

التاس موروقاتحدائ تمام مرحمت ١٥) ينكم واخلال حسين ۱۱۳)سیوسین عباس فرحت ا] تخ مدول ۲۷)سيرمتازمين ۱۱۷) بیگم دسید جعفر علی رضوی

۱۸)سيوهالي ١١) سيمازيره عا)سيد وضوييفاتون ٢٩) سيده دخيرسلطان

٣١) ورشيد يم

۵] تیکم دسید عابدعلی رضوی ١٨)سيد جمالحن ۲) تیگم دسیدا حمطی رضوی ۳۰)سيدمظارحسنين ۳۱)سیدباسطنسین نفؤی ۱۹)سيدمبارك دضا

٤) ينگه دميدرضا امجد ۳۳) فلام کی الدین ۲۰)سيد تهنيت حيد رنقوي ٨) ييم وسيدهل حيدرضوي

١١) يكهومرزاعم باشم ۳۳)سیدناصری زیدی

٩) يگهريدسيانسن ۶۴)سيد باقرعلى رضوي ١٠) يبيم وسيدمردان مسين جعفري ۲۲)ميدوزيديدزيدي

۲۲ )سيوع فال حيدر فوي

۱۲) تيگه دمرزاتو حيدهلي

(۲۵)ريش التي ٣٣) يم دريا ساهسين ١١) ينكم وسيد جارهين

٣] علامه سيطى كل

١٤) يجرويدا فرعاى ۱۵)سيدنظام حسين زيدي

٢] علامة على ٣]علامها غيرسين